



ما بسیرن علیہ الطالس میں ورق ال

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا





مناظرِشُك لَى ترجازُى مَكْ يَضَامِ بِنِعَ الْمِسْتَّةِ عَشْرُعُولُا مُعْمِرُ كِالشَّفِ الْقِبَالِ مِنْ فِرْدِى



ٱللُّهُ يَرْضِكُ عِلَى مُعَالَى مُعَالَمُ اللَّهُ مُعَالِّمًا لِمُ فتع إلى ال محمد المناصليت عَلَى إِبْرَاهِ يَمِنَ وَعَيَلَ الْيُ إِبْرَاهِ مِنَ اِنَّكَ عَمِيْنِيُ جَعِيْلُهُ اللهُ بِيَ بِالْكُ عِلِيُ عِجْمَيْنِ قَعَلِي ال حين كما بالرئت عبل ابراهيمت ف على ال ابراهين

# فهرست

| مضمون صفحتمبر                                | نمبرشار  |   |
|----------------------------------------------|----------|---|
| ب                                            | 1 انتساء |   |
| آغاز آغاز                                    | 2 رف     |   |
| 14                                           | 3 تقريم  |   |
| لب امور                                      | 4 توجيطا |   |
| منت كے اصول                                  | -U 5     |   |
| ان المبارك                                   | 6 رمضا   |   |
| ام دمضان كاصله                               |          |   |
| ضان کی وجرتسمیه                              | 201 8    |   |
| ه کی فرضیت                                   | 9 روزه   |   |
| ه کی تحریف                                   | 10 10    |   |
| ه کی انجمیت                                  | 11 رول   |   |
| حضرت امام احمد رضا بریلوی کے چپن کا واقعہ 28 | 12 اعلیٰ |   |
| بان کی ابتداء                                | 13. رمغ  |   |
| مرمضان کی گنتی                               | 14 صا    |   |
| رد مکھنے کی دعا                              | ا 15 وا  | 6 |
| ه کی نیت                                     | 16 روز   |   |
|                                              | × 17     |   |
| رى كامحبوب كمانا                             | × 18     |   |

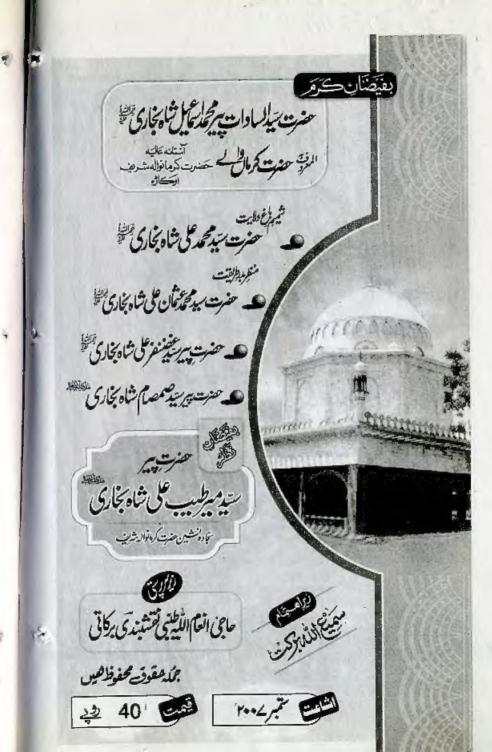

| يك شاب | 1111- (VIII) *                                                     | (كرانواله يك ثاب | -1111-6 1111- Est             | ( بين ا |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------|
| 40     | 40 ضروری احتیاط                                                    | 30               | سحرى كاوقت                    | 1 3     |
| 40     | 41 عيد كے بعدروزے                                                  | 31               | وقت افطار                     | 20      |
| 41     | 42 كتاب التراوت                                                    | 31               | افطاری کی دعا                 | 21      |
| 41     | 43 نمازتراوت کسنت ہے                                               | 31               | افطاری مس چیز سے کی جائے      | 22      |
| 42     | 44 تراوی کا ثبوت کتب شیعه یس                                       | 31               | روز ور کھنے کی شرعی عذر       |         |
| 43     | 45 نمازترادی کی تعریف و ہالی علماء کی زباتی                        | 32               | جن چيزول مے روزه نيم فوشا     |         |
| 44     | 46 میں رکعت تراویج کا ثبوت                                         | 32               | روزه میں مکروه چیزیں کابیان   | 25      |
| 44     | 47 میں رکھت تراوی سنت مصطفیٰ ہے                                    | 33               | جن چيزوں سے روزه ٹوٹ جاتا ہے  | 26      |
| 45     | 48 حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كاتفكم مبارك             | 33               | جن صورتول میں صرف قضالا زم ہے |         |
| 45     | 49 حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه كي عبد خلافت مين            | -34              | قضاكے ساتھ كفارہ كى ادائيگى   | 28      |
| 49     | 50 حضرت على المرتضلي كرم الله وجهه الكريم كانتكم مبارك             | 34               | روزه کافدیه                   | 29      |
| 51     | 51 حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كاعمل مبارك            | 34               | روز سے کورے                   | 30      |
| 52     | 52 میں رکعت تر اور کے پرصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا اجماع | 34               | نمازتر اوت ک                  | 31      |
| 53     | 53 حشرت شتر بن اشكل كأعمل مبارك                                    | 35               | نمازوتر                       | 32      |
| 53     | 54 حضرت ابوا بختر ی کاعمل مبارک                                    | 35               | فضيلت اعتكاف                  |         |
| 53     | 55 حضرت عارث اعود كأعمل مبارك                                      | 36               | أ سائل اعتكاف                 | 34      |
| 54     | 56 حضرت عطاين الي رباح كاارشادمبارك                                | 37               | شبقدر                         | 35      |
| 54     | م 57 حفرت سويد بن غفلة كأعمل مبارك                                 | 38               | نواقل قضاعري                  | 36      |
| 54     | 58 امام ابراجيم غفي كاارشادمبارك                                   | 38               | صدقه فطرم متعلق مسائل         | 37      |
| 55     | 59 حضرت على بن ربيعه كاعمل مبارك                                   | 39               | عبدالقطر                      | 38      |
| 55     | 60 حضرت ابن الي مليك كأعمل مبارك                                   | 39               | تمازعيدالفطر                  | 39      |

| ( كمانوال بك شاپ | 1111-9 1111- 65                          | بيريخ | 3 | بثاني ا | الله 8 - 1111 كانوال ك                                             | ( بين ر |
|------------------|------------------------------------------|-------|---|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 67               | عبدالرحن مبارك بورى                      | 81    |   | 55      | حضرت عبد الرحمٰن بن اني بكره اور حضرت سعيد بن اني ألحسن            | 61      |
| 67               | نورالحن بعويال                           | 82    |   |         | اور حضرت عمران عبدي كاعمل مبارك                                    |         |
| 67               | وحيدالزمال حيدرآ بادي                    |       |   | 56      | آئمهار بعد کامسلک مبارک                                            | 62      |
| 67               | اساعيل سلفي                              | 84    |   | 56      | سيدناامام أعظم الوحنيفه رضى الله تعالى عنه كالمسلك                 | 63      |
| 67               | محمداليوب صابر                           | 85    |   | 56      | المام ما لك كامسلك مبادك                                           | 64      |
| 68               | بفت دوزه الاعتضام لا بهور                | 86    |   | 57      | المام شافعي كالمسلك مبارك                                          |         |
| 68               | وعوت فكر                                 | 87    |   | 58      | المام احدين خنبل كاسلك مبارك                                       |         |
| 68               | ركعت تراوت كح برويالي مذهب               |       |   | 59      | سيدناغوث أعظم كاارشادمبارك                                         | 67      |
| 68               | سعودی کالرزی محقیق                       |       | 4 | 60      | وہابیوں کی بددیانتی                                                | 68      |
| 69               | أيك غلطتهي كاازاله                       |       |   | 60      | امام غزالی کاارشادمیارک                                            |         |
| 69               | الجواب                                   |       |   | 61      | شخ عبدالحق محدث دہلوی کاارشاد مبارک                                |         |
| 72               | تراوت اور تبجد كاليك كهناغلط ب           |       |   | 61      | حضرت شاه ولى الله محدث دبلوى كاارشاد مبارك                         |         |
| 75               | وہابیہ کے دلائل کا منہ تو ڑجوابات        |       |   | 62      | عبدالخئ كلفتوى                                                     |         |
| 76               | کیم کیل<br>پیمارلیل<br>الا ایسین الا ایس | 94    |   | 63      | وہابیہ کے تین سوال                                                 |         |
| 76               | الجواب بحون الوباب الجواب لبعون الدياب   |       |   | 63      | آخورتراوت كابتذاء                                                  |         |
| 78               | ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور |       |   | 64      | ا كابرين د مابيكي گواهي                                            | 75      |
| 79               | ايك رواي يعقوب فتي                       |       |   | 65      | المام الوبابيابن تيميه                                             |         |
| 80               | يعقوب فمى پرمحد ثين كى مزيد جرح          |       | 9 | 65      | حافظ محر لكصوى                                                     | 77      |
| 80               | عیسیٰ بن جاربه پرمحدثین کرام کی جرح      |       |   | 66      | امام الومابيية احنى شوكانى<br>امام الومحابية ثمر بن عبدالوماب نجدى | 78      |
| 80               | المام ابو بكرين البي خديم في عقيق        | 100   |   | 66      | امام ابومحاسيتم ين عبدالوماب نجدى                                  | 79      |
| 81               | محدث عباس الدوري كي خفيق                 | 101   |   | 66      | نواب صديق حسن بهويالي                                              | 80      |

المال المال

# انتساب

| 1311        |          | 42      | 1.2        |
|-------------|----------|---------|------------|
| ال كاوش كو: | مد لي اي | ف تقير. | داقم الحرو |

امام الآمه سراج الآمه كاشف الغمه امام المحدثين والفقهاء جليل القدر تابعي سيرنالم معظم ايومنية تعمان بن عابت رضائت

به اعلی حضرت امام ایل سنت مجدودین وملت امام عاشقان شخ الاسلام والمسلمین ، کشته عشق رسالت و کیل احتاف امام الشاه احمد رضا خال بریلوی رضافتند

ت افتاب علم و حكمت منبع رشد و بدايت محدث أعظم ، فقلب عالم ،سيدنا مولانا ابوالفضل محمد مرداراحد صاحب عليه الرحمة فيصل آبادي

شرائل سنت بهابد اسلام، استاذ العلماء بعضرت علامه مولا نامفتی محمد عنایت الله صاحب الله صاحب قادری رضوی علید الرحمة سانگلوی

الله شهیدناموں رسالت، فاتح نجدیت، قاطع و یوبندیت، مجاہد ملت، حضرت مولانا ابوالحاد محمد اکرم رضوی صاحب علیالرحمة آف کا موکل حضرت مولانا ابوالحاد محمد اکرم رضوی صاحب علیالرحمة آف کا موکل کے اساء مبارکہ سے منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ الراب المراب الم

| 81 | محدث ابوعبيدالا جرى كي خقيق                   | 102 |  |
|----|-----------------------------------------------|-----|--|
| 81 | محدث عبدالقدوس بن محمه نذمري صحقيق            | 103 |  |
| 81 | امام بن عسقلانی کی تحقیق                      | 104 |  |
| 82 | محدث محمه بن احمد بن حماد کی تحقیق            | 105 |  |
| 82 | المانائي کی تحقیق                             | 106 |  |
| 82 | امام ابن عدى كي تحقيق                         | 107 |  |
| 83 | امامها جي اورامام قيلي كي تحقيق               | 108 |  |
| 83 | محدث محمر بن عيسلي کي تحقيق                   | 109 |  |
| 83 | محدث امام ابن جوزی کی شخقیق                   | 110 |  |
| 84 | لامنسائى كتحقيق                               | 111 |  |
| 84 | امام ذهبی کی تحقیق                            | 112 |  |
| 84 | امام خاوی کی شخفیت                            | 113 |  |
| 85 | المام عبدالرحمن بن الي حاتم رازي كي تحقيق     | 114 |  |
| 85 | امام الجرح والتعديل امام يحي بن معين كي تحقيق | 115 |  |
| 87 | دوسري دليل                                    | 116 |  |
| 89 | د ہابیوں کی دوغلی پاکیسی                      | 117 |  |
| 91 | ماخذومراجع كتب                                | 118 |  |
| 93 | كتبشيعه                                       | 119 |  |
| 94 | كتب وبإبي                                     | 129 |  |
|    |                                               |     |  |

محر کاشف اقبال مدنی مدرس جامعة غوشيه رضوييه ظهر اسلام سمندر کي شريف

# ح ف آغاز

نَحُمَّدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ أَمَّا بَعُد رمضان المبارك كام بينه برئى عظمتول اور بركتول والام بينه ہاس كى ابتداء ہے ہى مساجد آباد ہوجاتى بيں اور تمام اہل اسلام بڑے ذوق وشوق سے عياوت ميں مشغول ہو جاتے ہيں۔

عزیز القدر حافظ دلدارا تحدر ضوی اور قاری تحدا عجاز مدنی صاحب مہتم جامعہ رضویہ مصباح البدی نے توجہ دلائی، کہ رمضان المبارک کے فضائل و مسائل پرایک محضر رسالہ مرتب کیا جائے فقیر راقم الحروف نے مخضر وقت میں بیر سالہ تر تیب دیا۔ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ مولانا حاجی محم غوث رضوی صاحب سجادہ نشین آستانہ رضویہ رسلولیہ مظہر اسلام سمندری شریف نے فرمایا کہ دہا ہی ہوت تراوی کی بہت ترخی پا ہوتے ہیں۔ مضمان المبارک کی ابتداء سے ہی اشتہار بازی اور چیلنے بازی شروع کر دیتے ہیں، ان کار د کریں ۔ فقیر نے احتاف اہل سنت کے دلائل ہیں رکعت تراوی کے ثبوت میں لکھ دیئے ہیں اور اتمام جمت کے واسطے دہا ہی کے دلائل ہیں رکعت تراوی کے ثبوت میں لکھ دیئے ہیں اور اتمام جمت کے واسطے دہا ہی کے اکابر سے اپنا مواقف ثابت کر دیا ہے۔ مولی تعالی این مارے تا میں شرف قبولیت عطا میں این مارے تا میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین شرف تبولیت عطا فرمائے۔ آمین شرف تبین۔

آمین بجاه سیدالمرسلین علیه الصلو ة وانتلیم دعاؤں کا طالب محمد کاشف اقبال مدنی مدرس جامعهٔ وثیه رضوبیه ظهراسلام آستانه عالیه رشید میدرضوبی سمندرگ شریف ضلع فیصل آباد

المال الحال الحال

برادران ا آپ کے دو ہاتھ ہیں اور ان دونوں میں دو چیزیں شریعت نے دی ہیں ۔ایک میں کلام الله اور دوسرے میں کلام رسول الله اب نہ تیسرا ہاتھ ہے اورن تيسري چيز - (طريق همي کاس)

(۲) وہابیے کے ندہب میں کسی نبی اور کسی امتی کی رائے اور قیاس دلیل نہیں بن سکتا۔ اورندای قابل جحت واعتبار، و بابید کے مولوی محمد جونا گردهی لکھتے ہیں کہ:

سنئے جناب بزرگوں کی مجتبدوں کی اور اماموں کی رائے وقیاس اجتها داورا سنباط اوران کے اقوال تو کہاں ،شریعت اسلام میں تو خود پینمبر سلی اللہ ہو اپنی طرف سے بغیر وحی کے پچھفر مائیں تووہ جست نہیں۔ (طریق محمل میں)

تعجب ہے کہ جس دین میں نمی کی رائے جمت شہوءاس دین والے آج ایک امتی کی رائے کودلیل اور جحت بچھنے گئے۔ (طریق محمدی میں اس) وبابيك متندعالم عمرابوالحن صاحب لكصة بين كه:

قیاس نہ کیا کرو، کیوں کرسب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا ہے۔

(ظفرالمين ص مهطيع چيدوطني)

ومابيك علامه وحيد الزمان صاحب بهي يبي لكصة بين - (لغات الحديث ص١٣٥ ج الراب الماب) س- وہابیے کے نہب میں کسی کی تقلید امتی کی خواہ امام ہویا مجتبد شرک ہے وہابیہ کے مولوی محد جونا گڑھی لکھتے ہیں، کہ تقلید شرک ہے۔ (سران محدی سا) وبابيد كمولوى ابوالحن لكحة بي، كداس بات من كريمى شك تبيل كرتقليدخواه آئمار بعدیس ہے کی کی ہویا خواہ ان کے سوائسی اور کی شرک ہے۔ (ظفر اُمین ص ٢٤) س- وبابیا کے جونا گڑھی سے سوال ہواسوال اور جواب دونوں پیش خدمت ہیں۔ سوال: کیا سیجے ہے کہ جس و ہائی کا باپ حنفی (سی) ہو کر مرا ہووہ یہ دعا نہ پڑھے۔رب اغفر

بددور برارفتن ب\_ نت مع فتفجم لےرب میں ، وہابی غیر مقلدین خداہم الله عوام ابل سنت كو ممراه كرنے كے لئے برے زور وشورے اپنى تبلغ كے روب على ونكا و فبادكرتے نظرا تے ہیں۔

جب سی سے گفتگو کرتے ہیں، تو کسی ایک بات پر تفہرتے نہیں جدهر سے پھنس جاتے ہیں تو دوسری طرف بھا گتے ہیں۔

ید یادر کھنا جا ہے کہ بات کوئی ہواگر اصول سے کی جائے تو مفید ہوتی ہے،اگر باصولی سے کی جائے ،توسواونت کے ضیاع کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہرآ دی کے فائدے کے لئے طرفین کے نداہب کے بنیادی اصول تحریر کرویے جائیں تا کہ بامقصد گفتگو کی جاسکے اور وہابیہ ہے ان اصولوں کی بیروی کرنے پر گفتگو کی

دہابیہ کے مذہب کے بنیادی اصول

وہائی ندیب میں صرف دائل دوطرح کے ہو سکتے ہیں۔قرآن پاک اور حدیث 

آج کل دہاہیے عمومانیا نعرہ بلند کرتے ہیں ،

الل حديث كردواصول:

وبابير كم مقتدر عالم مولوي محمد جونا كرهي رقمطرازين: کسی امتی کا قول پیش نہیں کرسکیں گے اور نہ قیاس کریں گے،اس لئے کہ کسی امتی کی تقلید شرک اور قیاس کرنا شیطان کا کام ہے۔اس لئے وہ دہائی حدیث یا آیت کا حوالہ ذکر کرکے وضاحت کے لئے اپنی رائے نہیں پیش کرسکیں گے اور ان کو تقدیر کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث روایت کی وضاحت میں اس لئے کہ بیدوضاحت تو ان کی ڈاتی رائے ہے اس لئے جب بھی مناظرہ میں وہائی کی امتی کا قول پیش کریں تو ان کو ٹوک کر تقلیدی شرک اور قیاس کی شیطانیت سے تو بہ کروا آگے گفتگو کرنے دیں۔

#### ابلسنت كاصول:

انل شفت کے زود یک سی جی شری تھم کو قابت کرنے کے چارشری ولائل ہیں۔

ارقر آن مجید ۲ ۔ حدیث رسول ۳۔ ابھا عامت ۴۰۔ قیاس شری کا میں اس فن کی مہارت رکھنے والے کی رائے معتبر ہوتی ہے، مثلاً دنیوی طور پر ڈاکٹری میں کسی ماہر ڈاکٹر اور انجیئر نگ میں کسی ماہر انجیئر اور زراعت میں کسی ماہر زراعت اور مسائل میں فقہاء اور حدیث میں آئمہ حدیث اور تیجو ید میں کسی مجتبر دراعت اور مسائل میں فقہاء اور حدیث میں آئمہ حدیث اور تیجو ید میں کسی مجتبر دواقت میں ماہر واقعی رائے قابل اعتبار ہے۔ حدیث شریف کے صحت، ضعف میں وواقسام ہیں۔ ایک وہ حدیث شریف جومعمول ہے۔ اور دوسری متر وک جس پرامت کا عمل ہے وہ وہ کے جاور متر وک ضعیف ہوتی ہے۔

اور پھر آئمہ عدیث کی بھی دواقسام ہیں۔ محدثین اور دوسری جبہدین محدثین کا کام روایت کی سند اور الفاظ سے متعلق ہوتا ہے مگر جبہدین محدثین کا کام صرف بنہیں بلکہ وہ ثابت اور غیر ثابت ، معمول ہے نہیں ہے ، بھی شرعی کیا ہے بعداس روایت سے متعارض روایات اس کا تعارض کا رفعہو نا ان امور کی تحقیق ہر جبہدا ہے اصولوں سے کرتا ہے۔ اس لئے امام اعظم ابو حذیفہ نے صحابہ کرام کو بنیا د بنایا۔ آثار صحابہ نہ ملنے کی المارال المارك المارك

جواب: مشرک کے لئے دعائے مغفرت ناجائزہے۔ تقلید کی تعریف بھی وہابید کی زبانی ملاحظہ سیجتے، وہابی مولوی ابوالحن لکھتے ہیں کہ

تقلید کے معنی میہ ہیں کہ بغیر دلیل کے کسی کے تکم کو مان لیٹااور میدوریا فٹ نہ کرنا کہ میت م خدااوراس کے بیغمبر گی طرف سے بھی ہے بیانہیں۔ وہابی مولوی فاروق الرحمٰن بیز دانی نے بھی تقریباً یہی تعریف نقل کی ہے۔

(خرافات حقیت ص ۴۸)

ریجن کتب کے حوالہ جات درج کئے گئے ہیں بیدہ ہابیہ کی مشتد کتب ہیں۔جس کی دلیل بیہ ہے کہ ۱۹۳۷ء میں وہابیہ نے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقد کی تھی جس میں متعدد دہ ہائی علاء کی موجود گی میں وہابیہ کے جیدعالم ابو بجی امام خال نوشہروی نے وہابیہ کی علمی خدمات پرایک تفصیلی مقالہ پیش کیا جس کو وہابیہ نے بعد میں شائع کر دیا۔اس کا نام اہال حدیث کی علمی خدمات رکھا۔اس کتاب میں جو فہرست کتب ہے وہ ان کی متنداور جماعتی حدیث کی علمی خدمات رکھا۔اس کتاب میں جو فہرست کتب ہے وہ ان کی متنداور جماعتی کتب ہیں۔درج بالاحوالہ جات کی کتب کے نام بھی اس فہرکور کتاب میں شائع ہیں۔مثلا طریق محمدی کا نام فہروہ کتاب موجود ہے۔

#### توجه طلب امور

چونکہ نہ کورہ حوالہ جات سے ٹابت ہوگیا، کہ دہابیہ کے تربب بین کسی امتی کی تقلید شرک ہے اور قیاس کرنا شیطان کا کام ہے، اس لئے دہابیہ اپنے ان اصولوں پر قائم رہتے ہوئے مناظرہ میں حدیث کی صحت وضعیف اور را دیوں کی بحث اور ان کی تشریح وتو ضیح میں

آئی تو دوسرے میں پھر جاتے ہیں ان پر گرفت کریں جب تک پہلا مسئلہ علی نہ ہو جائے دوسرا ہر گزشروع نہ کرنے اور جوموقف وہائی تحریر کردیں ان سے انہی الفاظ ہے تھے مرفوع صريح اورغير معارض حديث كامطالبدكرين - سيربات لكه ليس كدو ماني كس صورت ميل تقليد ے نہیں ایک سکتے ۔مثلاً ایک وہانی کہنے لگا جم حدیث اور قرآن سے با ہز نہیں جاتے تقلید شرك ب- ميں نے كہا عديث كى تعريف كيا ہے اس نے تعريف كى تو ميں نے كہا اب ايك آیت یا حدیث پڑھوجس کا ترجمہ تمہاری بہتعریف ہو؟ کہنے لگا ایس تو کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ تعریف تم نے کہاں سے کی؟ کہنے لگا محدثین نے کی ہے! میں نے کہا کہ تقلیدیں آپ کا مواقف کیا ہے کہنے لگا شرک ہے میں نے کہا کہ تعریف میں محدثین کی تقلید کیسے جائز ہے یا کوئی آبیت باحدیث پڑھو کہ محدثین کی تقلید جائز ہے اور فقہاء آئمكى شرك؟ كينه لكاكسية كوكن نبيل عاليس في كهاتو يعرقو تعريف مِين محدثين ك تقليدكركي آپ في شرك كيالبذا آپ بھي توبيكرين اور تكاح كي الجزكريں۔ فكر

سیدر سے اپ سے سرت یہ بہت ہوں البیال اللہ کے بیش نظراس طریقہ سے وہابیہ سے گفتگو کرنی جا ہے اور
اس کوریکارڈ بھی کرنا چاہے اور ہر بات پرتج ریاوراس پر صدیث کا مطالبہ کریں تا کہ یہ جس
طرح عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی کے اصولوں پران کی ذلت ورسوائی ہو
سکے ، اور سب سے بنیا دی بات ہے کہ یہ فروی مسائل وہابید دیو ہند ہے سے بنیا واختلاف
نہیں ہے اصل اختلاف ہیں کہ وہائی دیو بندی حضور ملی اللہ ہے ہے اوب گشاخ ہیں
سلے یہ لوگ اینا ایمان تا ہت کریں دوسری ہات بعد میں کریں۔

المنظرة المنظر

صورت میں انہوں نے کتاب وسنت کی روشی میں خوداجتہاد کی اور آپ کے شاگردول نے انہیں اصوبوں کے مدنظرا حکامات شرعیہ کومرتب کیا ہے۔اس لئے ہمارے نز دیک وہی سیج ہیں ، ادر اگر چہ کسی محدث نے ان میں ہے کسی روایت کوضعیف ہی کہا ہواور کوئی متر وک حدیث ہے۔ مجتمدین کے فیصلہ کی روسے تو ہمارے نز دیک بہی سی ہے ہے، اگر چہمحد مثین میں ہے کئی نے اسے بچے کیوں ند قرار دیا ہو۔اگر کوئی ہے کہ کہ کمد ثین کا کام کیا فائدہ دے گا؟ تو جواب میہ ہیں محدثین نے ات د کا جو کام کیا۔ اگر وہ نہ کرتے جھوٹے کذاب وجال اپنی رو، بات کوٹھونس دیتے سند کی تحقیق میں انہی محدثین کی تحقیق معتبر ہے مگر حدیث عمل میں مجتدین کی یہی محدثین صدیث پڑمل معنی فقد میں کی نہ کی اہم کے مقلد میں آئمہ صحاح بھی مقلد تے جس کود ہابیہ کے مجد دنواب صدیق حسن نے تھا اور اتحاف النہلا میں تسلیم کیا لعنی محدثین بھی مجہدین فقہاء کے فیصلے کو درست مانتے ہیں۔امام اعظم ابوحنیفہ نے احادیث و صحابہ کے آثار سے کوئی مسلماخذ کیا اور امام صاحب کے بعد اس اثریا حدیث کی سندمیں كوئى ضعف بيدا ہو گيا تو اس ميں اهم اعظم كا مسئله كيسے متاثر ہو گاضعف تو بعد ميں بيدا ہوا غیر مجتبدین کومجتهدین کی تقلیدواجب ہے۔غیر مجتبد نہ ہی اجتبا وکرسکتا ہے اور نہ ہی مجتبدین کے فیصلے کو مسکرایا ہے مسائل کی بھی تین اقسام بیں (۱) جو کتاب وسنت میں مذکورہ نہیں ہیں۔(۲) جن کے دلائل معارض ہیں (۳) کی حدیث میں معنی کے اعتبارے اس میں متعدداخمال ہوں اس کے متعدد معانی ہو سکتے ہوں۔

اب بات تو داضح ہے کہ بیافیصلہ تو ماہر گناب وسنت لیعنی مجتمد ہی کرسکتیا ہے۔

ومابيول سے گفتگو كرتے وقت يادر كيس

ایک تو به کدان کا موقف ان ہے تحریر کروا کرد شخط کروائیں پھران کے جواصول درج کئے گئے ان پران کومضبوط کریں کیونکہ میدان کی عادت ہے کہ ایک مسئلہ میں بات نہ

(وَمَاتُوفِيُقِي اِلاَبِاللَّهِ)

الماليك المالي

شریف پرغلاف ڈ الاجا تا اور قرلیش مکہاس دن کاروز ورکھتے تھے۔ چینی بھی چالیس چالیس روزے رکھتے تھے۔

 شهر رمضان الدى انبزل فيه القرآن هدى اللناس و بينت من المدى و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر .

یاہ رمضان البارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ بیراہ دکھا تا ہے لوگوں کواور (ای میں) روش دلیلیں میں ہمایت کی اور حسن و باطل میں تمیز کرنے کی سوجو کوئی پائے تم میں سے اس مہینہ کو تو وہ مہینہ روزہ رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو استے روزے اور دونوں میں رکھے۔

# دمضان السيادك

ا۔ حضرت ابو ہر یرہ دخالتند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سنی اللہ ہیں آئم نے ارشاد فرمایا ، کہ جب رمضان المبارک کا مہیند آتا ہے تو آسانوں اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔

رصیح بخاری جاس ۲۵۵، میح مسلم جامی ۱۳۳۸ بنتی نمائی جاس ۱۳۲۹، میحکوة المصافی ۱۳۵۰، میحکوة المصافی ۱۳۵۰، میحکوة المصافی ۱۳۵۰، میحکو این حبان ۱۳۵۰، میکوة المصافی ۱۳۵۰، میکوة المصافی ۱۳۵۰، میل دارشاد این تزیم ۱۳۵۰، میسود ورضی نشخنه سے روایت ہے کہ سید عالم مینی اللّه بازنم نے ارشاد فرمایا، کہ جب ماہ رمضان المبارک کی میملی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورارمضان المبارک کوئی دروازہ ان میں سے بند نہیں کیاجا تا۔ اور سرکش جنوں کے گلوں میں طوق ڈال دیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی صبح تک ندا کرتا ہے۔ جنوں کے گلوں میں طوق ڈال دیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی صبح تک ندا کرتا ہے۔ اسے تیکی کا ارادہ کر اور زیادہ نیکی کر ۔ س تھ بڑار گنجگارول کو

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ أَمَّا يَعُد ارتادبارى تعالى ہے كہ

يا ايها الذين امنو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون٥

اے ایمان وا ہوائم پرروزے رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہان پر فرض ہواتھا جوتم ہے پہلے ہوئے ، تاکہ تم گنا ہوں سے بچو۔

فائدہ:۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ روزہ قدیم عبادت ہے روزہ سے مقصور پر ہیر گاری گنا ہوں سے بچا اور تقوی اختیار کرنا ہے۔

تشیر خازن میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے کیکر حضرت عیسیٰی علیہ السلام تک تمام امتوں میں روزہ بطور عبادت فرض رہا۔ حضرت کیجی علیہ السلام اور ان کی امت پر بھی روزہ فرض رہا۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام کوجس دن تو رات کے دئ احکامات عطا ہوئے، اس دن کے روزہ کی تاکید کی گئی تھی ۔ دوسر صحائف میں بھی روزے کے احکامات موجود ہتے۔ موجود ہتے۔

تفرت عیسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن جنگل میں روزہ رکھااوران کی امت پر بھی روزہ کی فرضیت کی گئی۔

اسلام کے سوا دوسرے مذاہب میں بھی روزہ خاص اہمیت کا حال رہا۔ قدیم مصریوں، یونانیوں، رومیوں میں بھی روزہ رکھ جاتارہا، پارسیوں کے رہنماؤں کو بھی روزہ کا علم دیا گیا تھا۔ ہندوؤں میں برت کے علاوہ بعض روزے رکھے جاتے تھے۔ ہر ہندی مہیندگی گیارہ بارہ تاریخ کو برہمن روزہ رکھتے تھے۔ دور جاہلیت میں عاشورہ کے دن کعبہ ایک روز ورکھتاہے اللہ تعالی اس کے چیرے کوجہنم سے ستر سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ (صحح مسلم س ۲۲۳،5۱)

(منکوہ ص ۱۷ ا، جائح ترزی ص ۱۵ این بادی ۱۹ ا، نسانی ص ۱۹۰ جس این نزیم ص ۱۹۰ جس)

(۱۰) احمد مختار حبیب پروردگار منی اللیم این این ارشاد فرمایا ، که پانچون نمازون اور جمعه

حد بتک رمضان سے اگلے رمضان تک تمام گناه مثاد سیئے جاتے ہیں ، اگر کمیرہ گناہوں

سے بچاجائے۔

(١١) روزه داركاسونا بهي عبادت ب، او كما قال عليه الصلوة والسلام

(۱۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رض الله عنبافر ماتے ہیں ، کہ ش حضور اللہ عالم ملی اللہ ہاتہ ہے و بدار با کمال کے لئے حاضر ہوا جہال میرا غالب گمان تھا۔ گرحضور اقدس منی اللہ ہاتہ و ہاں جلوہ گر رہ نہ ہوسکا۔ وہاں جلوہ گر رہ نہ ہوسکا۔ اچا تک محراب میں جہان دوعالم منی اللہ ہوں افروز دکھائی دیئے حضرت علی المرضی رضی اللہ کہ میں قریب ہی حاضر خدمت ہے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اچا تک ایک دل موہ لینے ای آواز منائی دی حضور سید عالم منی اللہ ہوں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اچا تک ایک دل موہ لینے والی آواز منائی دی حضور سید عالم منی اللہ ہوں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اچا تک ایک دل موہ لینے والی آواز منائی دی حضور سید عالم منی اللہ ہوں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اچا تک ایک اللہ و لمن خوشخری ہے آپ منی اللہ و لمن خوشخری ہے اور جو ماہ حسام رحضان المبارک ہیں دوزہ رکھتا ہے۔

کی درے بعدارشادفر مایا کہ اے علی اتمہارے ساتھ کون ہے ایک عرض کیا کہ عبد اللہ بن مسعود! فر مایا قریب آجاؤ ہم حاضر خدمت ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ منی اللی اللہ کی دوز خے آزاد کرویا جاتا ہے اور بیم حاملہ رمضان المبارک کی مررات میں ہوتا ہے اور عید کے روات میں ہوتا ہے اور عید کے روز پورے مہینے کے برابر گنمگاروں کی بخشش کردی جاتی ہے۔

(صحح ابن حبان ۱۸۳ ج۲ بمنن نسائی ص ۲۳۰ ج۱، این ماجی ۱۳۰ می این خزید می ۱۸۸ جس، منفی این حبار ۱۸۸ جس، سنن کیری بیدتی ص ۳۰۳ ج۳ به مشکورة المصافح می ۱۸۳ جامع تر فدی می ۱۳۷ ج۱)

(۳) مزیدارشادفر مایا که دمضان المبارک میں ایک دات الی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس نے اس ماہ میں ایک نیکی کی اس کوستر نیکیوں کا تواب ہوتا ہے۔ جس نے اس ماہ میں ایک نیکی کی اس کوستر نیکیوں کا تواب ہوتا ہے۔ جس میں ایک فرض ادا کیا اس کو غیر دمضان کے ستر فرضوں کے برابر تواب دیا جا تا ہے۔ جس نے کسی کا روز ہ افطار کرایا اس کی گنا ہوں سے بخشش ہے اور اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ دی جاتی ہے۔

(۳) مزیدارشادفرهاتے ہیں که دمضان المبارک کا اول عشره رحمت نصف معفرت اور جہنے مقرق اور کا اول عشره جھے این فزیمہ ۱۹۱۶ سے آزادی کا ہے۔ (سکوۃ المصابح ص۱۹۲ می این فزیمہ ۱۹۱۶ سے ا

(۵) حضورا لذک من الله الربیان نے ارشاد قربایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک کانا م الربیان ہے اس میں سے روزہ دارواغل ہوگا۔ (محج بخلای جام ہم ہو ہناں ہیں ہے روزہ دارواغل ہوگا۔ (محج بخلای جام ہم ہناں ہیں ہے روزہ دار کے منہ کی ہمارے آتا و مولی محمد رسول اللہ منی الله ہو ایک مناز میں کہ روزہ دار کے منہ کی بواللہ جل مجدہ الکریم کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ (صحح دین حبان میں سے این ہنائی جام ۱۳۱۱) اینڈ تحالی جل مجدہ الکریم ارشاد قرما تا ہے ، روزہ میر سے لئے سے اور میں ، کو ایس

(۷) الله تعالیٰ جل مجده الکریم ارشاوفر ما تا ہے، روز ہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا۔

(سنن داری ص ۱۹ ج ج یخاری ص ۱۵ ج ج این داری ص ۱۵ ج ج بیان می ۱۳ ج ایکی این حبان ص ۱۷ ج ج ۲ جی این فزیر س ۱۹ ج

-1111- 25 1111- Estibi

پر حاضر ہوجائے ہیں بیعظمت ان کوآب ملی اللہ ہی خدمت اور آب ملی اللہ ہی آمت کی خدمت اور آب ملی اللہ ہی است کی خاطر دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، ہر ماہ رمضان کی جلوہ گری کے موقع پر فرشتوں کا بیتبادلہ ہوتار ہتا ہے۔

احترام رمضان كاصله

علامة عبدالرحمٰن صفوري عليه الرحمة تقل فرمات بي كه:

ایک جموی نے اپنے بیٹے کومسلمانوں کے سامنے ماہ رمضان میں پیجھ کھاتے
پیتے دیکھا، تو اے خوب سزادی اور کہا کہ تو نے مسلمانوں کے سامنے ان کے
مقدس مہینے کی عزیت وحرمت کو لمحوظ خاطر ندر کھا، اسی ہفتے جموی قوت ہو گیا کسی
نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں نہل رہاہے یو چھاتو وہی مجوی ہے،
جموی نے کہا ہاں لیکن جب میرا آخری وقت آیا تو اللہ تعالی نے ماہ رمضان کا
احترام کرنے کی برکت ہے مجھے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا تھا۔

(زبية الجالس ص ١٥٥٥)

قار تمین کرام!رمضان المبارک کے احترام کی برکت سے اللہ تعالی مجوی کو دولت ایمان عط فرمادیتا ہے مگروہ مسلمان کتنے بدنصیب ہیں جوماہ رمضان کو پاتے ہیں مگراس کی \* ایرکتوں نے فیض یاب نہیں ہوتے۔

ماه زمهان کی وجیشمیه

رمضان المبارک بوی عظمتوں اور برکتوں رحمتوں والامہینہ ہے۔اس کی وجہشمیہ مختلف آئے نمختلف طریقے سے بیان کی ہے۔اختصار آہم عرض کردھے ہیں۔ مبارک پیشانی چودھویں رات کے چاند کی طرح جبک رہی تھی ۔ حضرت ابن مسعود رضی لله عبدات اس مسعود رضی لله عبدات اس در است کے بارے بیس عرض کیا؟ تو حضورا کرم منی اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہوہ حضرت جرائیل این کا فخہ تھا۔

خدمت میں حاضری کے لئے آر ہاتھا، کہ دائے میں حضرت خصر علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی آب من الله الله الله كى ذات والاصفات كم معلق ان سے كفتگو موگئ \_اسى دوران ميس في ایک فرشته دیکھا جس نے عل وجوا ہرات ادرموتیوں سے مزین تخت کواپنی پشت پر اٹھایا ہوا ہاوراس تخنت پرایک تحف بیش ذکر خدا میں معروف ہے میں نے فرشتے ہا اس کے متعلق بوج اس نے عرض کیا ہے تخص دو ہزار سال جنگلوں میں عبادت کرتارہا، پھراس نے سمندروں میں عبادت کرنے کے شوق کا اظہار کیا۔ اور بارگاہ رب انعزت میں التجاکی وہ مقبول ہوئی۔اس کی خدمت کے لیے اللہ تو لی نے مجھے تھم دیا اور اب بیمصروف عبادت ہے۔ تو حضورسید عام مل منتی ہے من ارشاد فرمایا کہ (طوب که )اس کے لئے خوشخری ہے تو جرائيل المن في عرض كياكه طوب لك و لا عنك آپ من الله المرآب من الله الله ك امت كے لئے محى خوش خبرى ہے،حضور عبيدالصدوة واسلام في ارشاد فرمايا كدكيا إيها ب كمال تخص ميرى امت مين بھى ہے، جرائيل! مين نے عرض كيايا رسول الله! صلى الله عليه وسم الله تعالى في ايك الياش عظيم بيدا فرمايا ب جس كطول وعرض كوالله تعالى عى بهتر جانا ہے۔اس میں بے شارفرشتے موجود رہتے ہیں برایک کے ہاتھ میں سفید جھنڈا ہے،ہر حصندے پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے ، اس میں موجود فرشتوں کی عبادت آپ سالی اللہ اللہ کا امت کے بعدروزہ دارول کے لئے وعائے مغفرت کرنا ہے جب ماہ رمضان آتا ہے تو فرشتول كوظم ہوتا ہے كماس شهر ميں جاكراس عبادت بين مشغول ہوج كي ببلے فرشتے عرش الرازال على المال 27 مالال على المال المال

کہ ججرت کے ڈیر دھ سال اور تحویل قبلہ کے بعد دی شعبان کوروز ہ فرض کیا گیا۔ (دریخارص ۸ج۲)

طلحہ بن عبیداللہ ہے مروی حدیث جس بھی ہے کہ دمضان کے دوز نے فرض ہیں ( بخاری) روزوں کی فرضیت برآئم کہ اربعہ ہے سیدی امام اعظم ابوحنیف اورامام ما لک شافعی امام احد بن حنبل عیسیم الرحمیۃ منفق ہیں ۔ روز ہ کی فرضیت پراجماع امت بھی ہواہے۔ (ہدایہ) اس لئے روز ہ کی فرضیت کا مشرکا فرہے۔

#### روزه کی تعریف

روزہ کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کا ترک کرنا ۔اصطلاح شریعت میں عاقل بالغ مسلمان مردوعورت کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفناب تک کھانے پینے اور جماع کوترک کرنے اور محر مات سے بچنے اور ایے نفس کوتفو کی کے لئے تیار کرنے کا نام روزہ ہے۔

تیار کرنے کا نام روزہ ہے۔

(اران احرب ص ۲۵۱ جا اللفا بیرح فتح القدیم ۲۳۳ ج۲)

#### روزه کی اہمیت

قرآن مجید میں اس کا فلسفہ میہ بیان کیا گیا ہے کہ '' کہتم تقوی اختیار کرو' روزہ سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ قابل غور بات سے ہے کہ وہ کون می طاقت ہے جو کروڑوں انسانوں کو پورادن تخت گرمی اوردھوپ میں ایک پائی کا گھونٹ پینے سے بھی بازر کھتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے مجبوب منی اللہ یہ کہ کے تھم پر عمل کرنے کا تہیہ ہے۔ نماز روزہ جیسی عبدات میں میں خداتر می اور تحل احکام کی روزہ جیسی عبدات میں میں خداتر میں اور تحل احکام کی روح بیدا ہو، اوروہ اسلامی طرز زندگی سکھ جائے ۔مسلمان تمام مصائب وآلام اس لئے ہر داشت کرتا ہے کہ اسے خداکا خوف اور اس کے نبی متی اللہ بیر تم کے ۔حال نکہ اگر وہ واشت کرتا ہے کہ اسے خداکا خوف اور اس کے بیر متی خداخونی کا جذبہ ہے۔

المالك ال

(۱) رمضان رمضا ہے مشتق ہے رمض موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس ہے زین وصل جاتی ہے اور رئیج کی فصل خوب ہوتی ہے، چوککہ رمضان المبارک دل کے گروو غبار کو اچھی طرح دھودیتا ہے، اس سے اعمال کی کھیتی سرمیز وشاداب رہتی ہے۔ اس لئے اے رمضان کہتے ہیں۔

اے رمضان کہتے ہیں۔ (۲) رمضان ''رمض'' سے بنا ہے جس کا مطلب گرمی، جکتا ہے اس لئے کہ مسمان ماہ رمضان میں بھوک اور بیاس کی پیش کو ہر داشت کرتے ہیں اور بیاہ مہارک گنا ہوں کو جلا ڈالٹا ہے۔اس لئے اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔

(۳) جب مبینوں کے نام رکھ گئے جس موسم میں جومبینہ تھااس اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا گیا جو مبینہ موسم بہار میں تھا رکھ دیا گیا جو مبینہ موسم بہار میں تھا ، اسے رہتے الاول کا نام دے دیا گیا اور جس مبینے برف کی طرح پانی جم رہا تھا ہے جمادی الاول کا نام دے دیا گیا۔ (تنبیر قیمی)

(سم) تورات میں ماہ رمضان کا نام شہر الرضوان ہے۔ اس کا نام انجیل میں شہر الفقران ہے۔ زبور میں اس کا نام شہر الاحسان ہے۔ قرآن مجید میں اسے ماہ رمضان کا نام دیا گیا ہے۔ (روستہ الواعظین)

(۵) رمضان میں پانچ حروف ہیں ر،م،ض،ا،ن،رے رضائے الہی مے مغفرت الہی ض سے صانت البی الف نے الفت الہی نون سے نوال وعطائے الہی مراد ہے۔

#### روزه کی فرضیت

اولاَ عاشورہ کا روز ہ فرض تھا پھر ایام بیض قمری مہینے کی تیرھویں چودھویں پندرھویں تاریخ کے روزے فرض کئے گئے ہیں۔ ھاکو رمضان المبارک کے حقود وں کی فرضیت سے عاشورہ اور ایام بیض کے روز دل کی فرضیت منسوخ کردی گئی۔در مخار میں ہے صيام رمضان كى گنتى

رمضان المبارک کام بینہ بھی ۲۹ دن کام وتا ہے اور بھی ہمیں دن کا۔
حضرت ابن مسعود رضی تی نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم منی اللہ اللہ کے ساتھ رمضان
المبارک بیں ۲۹ روزے ۲۰ روزوں کی نسبت زیادہ مرتبہ رکھے ہیں۔امام ترفدی نے کہا
اس کے متعلق متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات منقول ہیں۔

نياجا ندو مکھنے کی دعا

حضرت طلحه بن عبيدالله رخاللية فرمات بيل كه بي كريم مل الثيلة م جاندو مكهة توبيدعا

رُمة تق\_

اَللَّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِاللَّهُ مُنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاعَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ . (حَوَة مُريث)

اس کے علاوہ بھی وعا کمیں احادیث میں ندکورہ ہیں۔

روز ه کی نیت

نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا ، اور نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔نیت ول کے ارادہ کا نام ہے اگر زبان سے نہ بھی کہادل میں ارادہ کر لیا تو روزہ ہو گیا البتہ زبان سے نیت کرنا جائز دمستحب ہے۔نیت زبان سے کرنا ہوتو کمی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔

سحري

 المال المال

اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی کے بچین کا واقعہ

مر کار اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی علید الرحمة کا بچین ہے،ماہ رمضان المبارك ہے،آپ كے پہلے روز وكى بات ہے، دوپېر كاوقت ہے، گرمى كى شدت ہےآپ کے والدگرا ی آپ کوایک ممرے میں لے جاتے ہیں ممرہ اندرسے بند کرانیا جاتا ہے قرنی کا پیالہ آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، فرمایہ بیٹا کھ لوتم ابھی بیچے ہوعرض کیا میر اتو روز ہ ہے كيے كھاؤں؟ والدگرامى مولا ناتقى على خال نے فرمايا بيٹا بچوں كے روزے ايسے ہى ہوتے ہیں، میں نے دروازہ بند کردیا ہے کوئی نہیں دیکے دہا۔ امام احدر ضاہر بلوی علید الرحمة جواب دیتے ہیں ابا جان! جس کے تھم سے روز ہ رکھا وہ تو دیکھیر ہاہے والدگرامی کی آنکھوں میں آ نسوآ کے اور آپ کو سینے سے لگالیا۔ (مجدد اسلام، حیات اعلی حضرت) روز ہ کے ذرایعہ بیہ تربیت کی جاتی ہے جس طرح ماہ رمضان میں احکامات الٰہی کی بچا آوری کی ہے اس طرح سارا سال اور زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی خدا تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرے۔روزہ میں جسمانی روحانی فوائد ہیں طبی نقطہ نظر سے بھی روز ہ قوت و طافت کا ضامن ہے ارسطواور فیڈ غورث وغیرہ کے نزد یک تزکیہ قلب اور د ماغ کی صفائی کا بہترین علاج سے ہے کہ انسان بھوک بیاس اورخواہشات کی تکالیف کو برواشت کرے۔اس سے خیالات میں یا کیزگ اور جذبات میں طہارت بیدا ہوتی ہے۔ تمام فلاسفراطباراس عبادت کی اہمیت دفوا ندمیمعتر ف ہیں۔روحانی فوائد پچھ بیان ہو چکے جو کہ دوزروش کی طرح عیال ہیں۔

رمضان کی ابتداء

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رخالتی ہے مروی ہے کہ حضور سید عالم منی اللہ ہو آئے ارشاد فر مایا کہ روزہ چاند دیکھ کررکھو، اور چاند دیکھ کرافطار (اختام) کرواورا گر بادل ہوں تو تعیں کی سنتی ایور کی کرو۔

#### وفت إفطار

روزے کا وقت غروب آفاب تک ہے جب سورج غروب ہوتو روز وافطار کر لیمنا چ ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت عمر رضائتنہ سے ایک حدیث اس متعلق مروی ہے۔ سحری میں تا خیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنام شخب ہے۔

اس ہے متعبق بخاری ہسلم اور دیگر کتب حدیث میں احادیث مروی ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے اس وقت لوگ خیر پر رہیں گے جب تک سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔

#### افطار کی دعا

جب حضور سيدعا لم مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ وَدُه افطار كَرْ لِينَ تُويد عا پُرْ هِنَّ -اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى دِ ذُقِكَ افْطَوْتُ :

ا التدین نے تیرے لئے روز ہ رکھااور تیرے ہی رزق پر افطار کیا (ابداؤہ بیکلؤہ)
میدی اعلیٰ حضرت
بر ملوی علیہ الرحمة کے رسالہ العروس المعطار فی زمن دعوت الافطار (مطبوعہ سلم کتابوی لا مور)
میں ملاحظ کریں۔

# افطارس چیزے کرناچاہیے

حضورعايرالصلوة والسلام مجوريا پانى سے افطارى فرماتے تھے آپ سنى اللي الله مے اس ميں بركت فرمائى ہے۔

#### روزه ندر کھنے کا شرعی عذر

الیا بیارجس سے بیاری شدید بردھ جانے کا اندیشہ ہے شرعی سفر کا مسافر ،حیض و

المال 30 المال الم

منداحدی روایت میں ہے فرشتے سحری کھانے والوں پردرود بھیجے ہیں۔

# سحرى كالمحبوب كمعانا

ہمیں جاہیے سحری کھانے میں مجور کو بھی شامل کر لیا کریں تا کہ مزید برکت حاصل ہوجائے۔

#### سحرى كاوفت

یہودونساری رات کوسونے کے بعد کھانا چینا حرام جانے تھے۔ابتدائے اسلام عیں یکی تھم تھابعد جیں منسوع ہوگیا۔ حضرت براء رضائے ہے کہ اجازت نہ تھی۔ایک مرتبہ افطاری سے قبل سوجاتا، تو ساری رات اسے کھانے پینے کی اجازت نہ تھی۔ایک مرتبہ حضرت قبیں نے روزہ رکھا بوقت افطاری اپنے گھر جی یہوی کے پاس آئے اور کھانا طلب کیا یہوی نے والی آئی تو وہ سوچکے تھے۔

کیا یہوی نے عرض کیا کہ جی خلاش کر کے لاتی ہوں۔ یہوی واپس آئی تو وہ سوچکے تھے۔ دوسرے دان دو پہرکووہ بہوٹ ہوگئے۔حضور سید عالم مل الفیلی آئی کی خدمت اقد س بیس اس کا تذکرہ ہوا۔ اس پر بیآ یت نازل ہوئی۔ (احل لکے لیا قالے سیام الوافث الی نسسائے اور یہ کی آئیت نازل ہوئی و کیلوا واشو بوا حسی یتبین لکم الخیط نسسائے اور یہ کی آئیت نازل ہوئی و کیلوا واشو بوا حسی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود) صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔

(ہماری)

حضور سید عالم سنی الله از آن نے ارشادفر مایا سحری کیا کرو، سحری کھانے بیس برکت ہے۔ (سنن کبری سی ۱۹۳۸جا، داری ص ۸ ج۱) سے کا دفت طلوع فجر تک ہے۔ سحری کا دفت طلوع فجر تک ہے۔

المالك ال

آئے ، نا جائز تھیل کھینا منعبیں بہت ساتھوک جمع کے نگل جانا عنسل میں منداور ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کرنا ہید چیزیں روز ومیں مکروہ میں (درمخاروناوی شامی) سرمدلگا ناخوشہو رگانادغیر ہ روزہ میں بھی مکروہ نہیں ہیں۔

جن چیزوں ہےروز وٹوٹ جاتا ہے

منے جرکرتے آئی اور اس کو چنے کی مقداریا اس سے زیادہ نگل جائے ناک اور منہ بینی منہ بینی ڈالنے وقت حلق سے بینچ الرجائے یا و ماغ میں چڑھ جائے ،حقہ سگریٹ پینچ پان کھانے ناک میں انوار لینے ناک اور کان میں کوئی دوا ڈالنے ،مشت زنی سے انزال ہو جائے ، حورت کو چھوا بوسہ لیا ،مباشرت کی کہ انزال ہو گیا۔ان سب صور تول میں روزہ ٹوٹ جائے ہورت کو چھوا بوسہ لیا ،مباشرت کی کہ انزال ہو گیا۔ان سب صور تول میں روزہ ٹوٹ کا گیا کھانے پینے یا جماع کرئے ہے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ کا یا وہو۔

گیا کھانے پینے یا جماع کرئے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ کا یا وہو۔

(دری ریشانی میں ۱۳۸۸-۲۵)

جن صورتوں میں صرف قضالا زم ہے

خیال کیا کہ صلح صادق شروع نہیں ہوئی کھایا، پیا، جماع وغیرہ کیا بعد میں میہ خیال غلط ثابت ہوا' یا بیگان کیا کہ سورج غروب ہو چکا روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی غروب آفاب کا وقت نہ ہوااس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا البنۃ اس کی قضا کرے بھول کر کھایا پیا اور سوچا اب تو روزہ ٹوٹ گیا اب قصد اکھایا پیا تو صرف قضا ہے۔

فسج کونیت نہیں تھی زوال سے پہلے کرلی پھر کھایا پیا تو صرف قضا کرے پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھااس تک دوائی ڈالی پیٹ یا دماغ تک چلی گئی کان میں تیل ٹیکا یا یا حقد لیا یا ناک سے دوائی چڑھائی کا غذمٹی گھاس کھایا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں تو صرف قضالازم ہے ملق میں بارش کی بوندیا اولا یا پیسندوغیرہ نگل لیا تو صرف قضالازم ہے۔ المال المال

نفاس والی عورت روزه ندر کھے، حاملہ دودھ پلانے والی عورت جس کواپنی یا بچہ کی جان کا خوف ہو،اکراہ شرعی ، جنون اور جہادان سب صورتوں میں روزہ ندر کھنے کی رخصت ہے۔ شخ فی نی زیادہ ضعیف العمر جو بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے اس کو چا ہیے روزہ کے بدلہ فدید دے اس کے بعد طاقت محسوس کرے تو روزہ کھنا واجب ہے،ان صورتوں میں بعد میں روزہ کی قضا کا زم ہے۔
(دریق) م الا ۱۲ ایج ۲)

سمی کے بدلے ندکوئی دوسراروزہ رکھسکتا ہے نہ نماز پڑھسکتا ہے۔ان کا فدیہ دےسکتاہے یانفلی نماز دروزہ کا ثواب دوسرے کو پخش سکتا ہے۔

جن چيزول *سے روز هنيل ٽو ث*ا

کبول کرکھانے پینے، گردوغبار کمھی، چھر کاحلتی میں چلے جانا تیل اورخوشبو کا لگانا' بلغم نگل جانا' قے آ جائے ، شسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے ،خون نظے مسواک کرنے ' دانت نگلوانے آ کھیٹ کسی قتم کی دواڈ النے ، سحری کے وقت دانتوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز چنے کی مقدار سے کم نگل جائے ، احتلام ہو جائے یا دھواں وغیرہ کا حلتی میں چلے جاناان سب چیز وں سے روز ہیں ٹوشا۔ (در عزار مح قاوی شامی میں مادی میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں بھاناان سب چیز وں سے روز ہیں ٹوشا۔

بالمر مجبوری فیکد لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوشا سید مفتی اعظم ہند شنر اور اعلیٰ حضرت مولا نا شاہ محم مصطفیٰ رض خال نوری علیہ الرحمۃ سے فق وی مصطفوبیص ۹ مولا نا مفتی محمد جلال الدین احدام بحدی علیہ الرحمۃ نے فقادی فیض الرسول ص ۵۱۹ ج ۱ مفتی اعظم پاکستان سید ابوالبر کات شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے فقادی حزب الاحناف ص ۱۳۹ پر یہی فقوی دیا ہے تفصیلی دلائل کے شائفین فقادی فیض الرسول وغیرہ میں ملاحظ فرما کیں۔

روزه مین مکروه چیزول کابیان

حموث، چغی غیبت گالی گلن چرکسی حز کا بغرکسی عن کیچکھنا ارحمانا کا حلق میں امر

مہینہ بھر نماز تراوت میں ایک بارقر آن مجید ختم کرناسدت موکدہ ہے روزہ اور تراوت کا زم وملز وم نہیں اگرایک رہ جائے تو دوسری عبادت میں شریک بھوجائے۔ تراوت کے میں جماءت سنت کفاریہ ہے ایک نے بھی پڑھ لی تو ادا ہوگئ اگر مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب گناہ گار بھول کے نابالغ کے چیچھے کوئی بھی نماز جائز

بعض قاری تراوی میں اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کا ہی پہ چاتا ہے۔ اتنی تیزی جائز نہیں ہے امام داڑھی کتر ایا حدشرع سے کم کرانے والا نہ ہو فرض نماز ہو یا تراوی کا اور پابندشریت ہونا ضروری ہے ، دیو ہو یا تراوی کا ام عاقل بالغ صحیح العقیدہ می خفی بر یلوی اور پابندشریت ہونا ضروری ہوتی ۔ ان بد بندی ، وہابی ، شیعہ ، قادیانی وغیرہ جتنے بدرین ہیں ان کے پیچھے نماز ہر گرنہیں ہوتی ۔ ان بد مذہبوں کے پیچھے نماز میں پڑھ کرا ہے ایمان اور نماز وں کو برباد نہ کریں سیدی اعلی حضرت بریعوی اور سیدی محدث اعظم پاکستان مولا نا ابوالفضل محدسر داراحمد صاحب علیہا الرحمة اور دیگرا کا برکا کی نتوی وگر ہے۔

#### تمازوز

(در مختار تع روا کنارس ۱۲۸ ج۳، فتاوی رضویه صاه ۵ ج۳، فتاوی حامه بیس ۲۵۸، فقاوی مصطفوییس ۱۲ ج۲، بهار شریعت ص۲۲ ج۳، فتاوی بشداییس ۴۳۰ ج۳)

#### فضيلت أعتكاف

اعتكاف كالغوى معن تفهرنا ب اوراصطلاح شرع مين الله تعالى سے تقرب اوراس

المال 34 المال الكالم المال الكالم المال ا

# قضا کے ساتھ کفارہ کی ادائیگی

قصد اروزہ بغیر شرکی عدر کے تو ڈ نے سے قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔
کفارہ بیہ ہے کہ سلسل ساٹھ روزے رکھے اگر بیاری کی وجہ سے ہے تو ساٹھ مسکینوں کو دو
وقت کا کھانا کھلائے بیاری ختم ہونے پر روزے کی قضا بھی کرے قضابیہ ہے کہ روزہ کے
بدلے روزہ رکھے۔

(در مخارص کا ایج ۲)

#### روزه کا فدیپه

بوڑھاضعیف جس کی عمر بہت زیادہ ہوگئی ہواوراس میں روزہ کی طاقت نہ ہواس کوروزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مگریہ کہ ہرروزہ کے بدلے روزہ کا فدید دے فدیہ بیہ ہے کہ ایک مسکین کو پہیٹ بھرکردونوں وفت کھانا کھلا دے ۔ ایک مسکین کو پہیٹ بھرکردونوں وفت کھانا کھلا دے ۔

#### روزے کے درج

ججة الاسلام امام محد بن محد غز الى رخى نتي اور ديگر صوفياء كرام كنز ويك روز يه كيتن درج بين -

- ا عام لوگوں كاروز وكه كھانے پينے اور جماع سے ركے رہا۔
- ۲- خواص کا روزہ کھانے پینے جماع ہے رہنا اوراس کے علاوہ کان زبان ہاتھ یا دول کے اس کے علاوہ کان زبان ہاتھ یا دول کا تھا۔
- ۲ خاص الخواص کاروزه، جمیع ماسواالله سے اپنے آپ کو بالکل جدا کر کے صرف اللہ
   تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ قائم رکھنا۔

#### نمازرّ اورّع

سمى بھى عاقل، بالغ مسلمان پر بيس ركعت تر اور يح براهنا سنت موكده ہے اور اس

شباقدر

رمضان المبارك كآخرى عشرے كى طاق راتوں ميں ايك رات الى ہے جو قرآن مجيد كے مطابق بزارمبينوں سے بہتر ہے۔

اے شب قدر کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون کی رات ہے، جمہور کے تول کے مطابق وہ رمضان المبارک کی ستا کیسویں رات ہے۔

حضور سیدعالم منی تثبیرتم نے ارشا دفر ما یا که

جس نے ایمان کی حالت اور تو اب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معانب کرویئے جاتے ہیں۔ (سمجے بندگام، یمائ مجھے این فزیم میں ۱۹۵۵)

اس رات میں ہمیں جاہیے کہ ذکر واذ کارعیادت نوافل تو بہ واستغفار ، تلاوت قرآن مجید کریں اورای میں رات گزاریں ۔

حضرت على الرتضلى رض التينات ارشاد فرما يا ،اس رات عشاء كے بعد جو محف سات مرتبہ سورة القدر پڑھے گا۔اللہ تعالی اے آفات وبلیات ہے محفوظ فرما وے گا ستر ہزار فرشتے اس کے لئے جنت کی دعا کریں گے۔

ام الموشین حضرت عا کشد صدیقه رفزانشها کوحضور سید عالم منزانشی آلم نے اس رات پر ھنے کے لئے بید عاتعلیم فرمائی۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْمَفُو فَاعْفُ عَنِّي يَا غَفُوْرُ

بزرگان دین نے اس رات نوافل پڑھنے کے مختلف طریقے تحریر کئے ہیں -ملاحظ قرما کیں روح البیان ،اور غذیة الطالبین صرف ایک طریقه پرخوف طوالت کی وجہ سے اکتفاکرتے ہیں -

جوآدمی شب قدر میں جارر کعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ

( 11/1 36 1/1/ Est 8:

(المفردات م ١٣٣٧ءالاحكام القرآن م ١٣٣٥٥)

کے ذکر کی نیت سے تھمرنا۔

(نضيلت اعتكاف)

حضور سید عالم منل الله الآلم نے ارشاد فرمایا، کداعتکاف کرنے والے کواس قدر نیکیال ملتی بیں کد گویا اس نے ساری عمر نیکیاں ہی کی بیں اور وہ گنا ہوں ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔

مزیدارشادفرمایا، که جس نے رمضان المبارک کے آخری دی دنوں کا اعتکاف کیاوہ ابیا ہے کہ اس نے دورتج اور عمرے کئے۔ (سنن کبری پہنی ص ۲۹۹ج ۲۰۰۶)

(مىائلاعتكاف)

پیں رمضان المبارک غروب آفتاب سے کیکر اختتام رمضان المبارک عروب آفتاب سے کیکر اختتام رمضان المبارک تک اعتکاف کرے اور اعتکاف کر ناسنت ہے۔ اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے۔ مردم جد بیں اعتکاف کرے اور عورت اپنے گھر بیں جہاں اس نے نماز کے لئے اپنی جگہ مقرر کی ہے۔ اسی مبحد کی شرط نہیں ہے۔ وقت کی نماز باجم عت ہوتی ہوجی اعتکاف ہوجائے گا۔ جامع مسجد کی شرط نہیں ہے۔ معتلف کو بغیر عذر شرکی وظیمی کے حدود مسجد سے تکانا جائز نہیں مثلا پا خانہ بیشاب اور غسل معتلف کو بغیر عذر شرکی وظیمی کے حدود مسجد سے تکانا جائز نہیں مثلا پا خانہ بیشاب اور غسل فرض اور وضوو غیرہ ، معتلف نماز جمعہ کے لئے دوسری مسجد بیسی وقت خطبہ جاسکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے سوا اگر کھانا لاکر دینے واللکوئی نہ ہوتو خود کھانا گھر سے لاسکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ذکر و اگر کھانا لاکر دینے واللکوئی نہ ہوتو خود کھانا گھر سے لاسکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ذکر و اذکار ، در دو در شریف دین کی ہوں کا مطالعہ وعظ وقصیحت میں وقت گزار نے فضول گفتگو اور دئیوں کا مطالعہ وعظ وقصیحت میں وقت گزار نے فضول گفتگو اور دئیوں کا مطالعہ وعظ وقصیحت میں وقت گزار نے فضول گفتگو اور دئیوں کا مطالعہ وعظ وقصیحت میں وقت گزار نے فضول گفتگو اور دئیوں کا مطالعہ وعظ وقصیحت میں وقت گزار نے فسول گفتگو اور دئیوں کا مطالعہ وعظ وقسیحت میں وقت گزار نے فسول گفتگو اور دئیوں کا مطالعہ وعظ وقسیحت میں وقت گزار نے والے کے سوالے دیونوں کا بھی اور نے دیا ہونی کا جمہ کے احتمال کی دور کی تیں اور غلط در ماکن کی جائے کے احتمال کیا ہونے کر کی وقت کر اور کے معرف کا کھیا ہونے کیا گھر کیا تیں اور غلط در ماکن کیا تھی کے دیا ہونے کیا گھر کے احداد کر کھر کیا تیں اور غلط در ماکن کی جائے کیا گھر کے احداد کے احداد کی وقت کر اور کے دور کی کھر کے در کی کر دور کی کھر کے دور کی کھر کے دیا ہونے کے در کی کر دور کھر کھر کے در کی کھر کی دور کے دور کھر کھر کھر کے در کھر کے دور کے در کر کھر کی کھر کے در کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کے دور کھر کے در کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کھر کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کھر کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور

(درمخناری شامی ساج منافرادی عالمکیری ۱۳ اساج میدا کنوانستانع می ۱۹۵ جرم معالیت میسی میسادی میسیدی مرصاحب نصاب برایا اور ایخ چھوٹے بیچ کی طرف سے صدقہ فطر اواکرنا واجب ہے سنت سے کہ نماز عید سے پہلے اواکر دے۔ وگر نہ بعد میں ہی اواکر دے باپ نہ ہوتو واواکے ذمہ پوتے پوتیوں کا صدقہ فطر واجب ہے۔ علماء نے فرمایا گندم سے صدقہ فطر سواد و سیر فی کس بنتا ہے۔ (ہدایت فٹی القدیمی ۲۸۸ ج دویان میں ۹۹ ج ۲۵ فاوی عالمیری سی ۲۹۲ ج ۵۵)

#### عيدالفطر

عیدالفطر کادن بری برکتو اعظمتوں اور مسلمانوں کے لئے بری خوشیوں کا حافل دن ہے۔اس دن شل کریں اور مسواک جیسی عظیم سنت کوئندہ کریں اعلی تنم کی خوشبولگا ئیں اچھے کیڑے زیب تن کریں ہے بیدگاہ کی طرف پیدل جانا افضل ہے۔ دوسرے راستے ہے دالیں آتا جاہے۔

عيدگاه آتے جاتے آہت آہت تکبیر پڑھیں۔

اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَدُ

نمازعید سے قبل میٹی چیز کھانا سنت ہے عید کے دن زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا جا ہے۔ احباب ،عزیز دل، رشتہ داروں سے پیار و محبت سے ملنا معانقہ مصافحہ کرنا متحب ہے۔ سیدی اعلی حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ نے نمازعید کے بعد معانقہ ومصافحہ برستفل رمال تحریر فر مایا ہے۔

#### نمازعيدالفطر

نمازعیدالفطر کاطر بقدیہ کہ پہلے نیت کرے دور کعت نمازعیدالفطر یاعیدالانتخل واجب ساتھ چھ تکبیروں کے اقتداء کی میں نے اس امام کی منظرف قبلہ شریف بھر کا نوں تک ہاتھ لے جائے اور اللہ اکبر کہہ کر با تھ ہے لیجر شاء پڑھے پھر کا نوں تک ہاتھ لے جائے اور تکبیر کے اور باتھ چھوڑ دے پھراس طرح ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہنا ہوا ہاتھ چھوڑ الماراك 38 كالمالك كالمارك الماراك المارك ال

کے بعد الھا کم التکاثر ایک باراور سورۃ اخلاص تین مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ موت کی تختی ہے محفوظ و مامون فرمائے گا۔اوراس سے عذاب قبر کودور کر دیا جائے گا۔

#### نوافل قضاعمري

نوافل قضاعمری جمعة المبارک کے دن پڑھے جاتے ہیں بعض لوگ سے خیال کرتے ہیں کداس سے قضا نمازیں ادا ہوجاتی ہیں ادر بعض لوگ اسے حرام و بدعت قرار ویتے ہیں۔حالانکہ بیددونوں خیال غلط ہیں۔

اس سے متصود صرف میہ ہے کہ جس شخص کی فرض نمازیں قضا ہو کئیں تھیں اگر وہ اللہ تعدالی کے حضور کچی توبہ کے ساتھ وہ نمازیں قضا اوا کر لیتا ہے اور پھر قضا عمری کے نوافل اداکرتا ہے۔ تو پھرنماز وں کے قضا ہونے کا جو گناہ تھا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادے گا۔

نوافل قضاعری کاطریقدیہ ہے جمعة الوداع کے دن جمعه اورعمر کے درمیان ہارہ رکعت نماز نوافل ادا کرے اور ہر رکعت میں سور قافاتی آیت انگری سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ الناس آیک ایک باریڑھے۔

بعض آئمہ بندرگان وین نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ چار رکعت نمازنفل اوا کرے اور ہررکعت بیں ایک مرتبہ آیت الکری اور پندرہ مرتبہ سورۃ الکوڑ پڑھے ۔سلام کے بعدا یک سومرتبہ درودشریف اورا یک سومرتبہ استغفار کرے اور پھردعا کرے۔

#### (صدقہ فطریے متعلق مسائل)

شندالفردوس میں روایت ہے کہ حضور باعث تخلیق کا مُنات مِنْ اللهِ اینم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ زبین وآسان کے درمیان معلق رہنا ہے بہاں تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے ۔ مزیدارشاد قرمایا کہ اعلان کردوصدقہ ، فطرواجب ہے۔

(14- 851 1- Gazz 180 B (2781)

المال 41 المال الم

"جس نے رمضان کے روزے رکھے پھراس کے بعد چھے ون شوال کے روزے رکھے پھراس کے بعد چھے ون شوال کے روزے ( نقلی ) رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی مال کے پیٹ روزے ( نقلی ) رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی مال کے پیٹ

# كتاب التراوت

رمضان المبارك بيس نمازعشاء كے ساتھ تراوت كا داكر ناسنت موكدہ ہے اس كا بلا عذر چھوڑ ناگناہ ہے۔

#### نمازتراوت کسنت ہے

(۱) عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله عليكم و وقال قال رسول الله عليكم و الله وسلم ان الله تبارك و تعالى فرض صيام رمضان عليكم و سنة لكم قيامه فمن صامه و قيامه ايمانا و احتسابا خرج من ذنوبه يوم ولداته امه .

(مصنف ابن البي شيبيس ٢٨٧ج ٢٠ برمندا ما ماحيص ١٩١٦ : أبنن نسائي ٢٣٩ ج ايسنن ابن مانيص ٩٥٠ كتر (المصنف ابن البي شيبيس ٢٨٧ج ٢٠ برمندا ما ماحيص ١٩١١ ج المخترقيام الليل ص ١٥٢)

حضرت عبدالرحمن رضی الله سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ متی اللہ وقتی ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر رمضان کے روزے فرض کئے ہیں اور ہیں نے تہم ارت اور ہیں اور ہیں نے تہمار کے اس میں قیام (تراوی) کوسنت مقرر کر دیا ہے ہیں جس شخص نے رمضان المبارک ہیں روزے رکھے اور قیام کیا ایمان کی حالت ہیں اور ثواب کی نمیت سے تو وہ اپنے المبارک ہیں روزے رکھے اور قیام کیا ایمان کی حالت ہیں اور ثواب کی نمیت سے تو وہ اپنے گئی ہوں سے ایسے فکل گیا جیسے اس کو اس کی مال نے اس دن جنا تھا۔

(٢) عن ثعلبة بن ابي مالك القرظى قال خوج رسول الله صلى الله

# المال 40 المال الم

دے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ لے اس کے بعد امام آہتہ ہے تعوذ و
تسمید پڑھنے کے بعد بلند آواز سے قرات کرے بین سورہ فاتحہ اور ساتھ بیس کوئی سورت
قرات کرے گا۔ پھر دکوئ اور بجدہ کرے گا۔ دوسری رکعت بیس امام سورۃ فاتحہ اور ساتھ بیس
کوئی دوسری سورت پڑھے گا۔ پھر تین بار کانوں تک ہاتھ لے جائے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ
چووڑ دے گاچھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوار کوع بیس چلاجائے باتی نماز دوسری
رکعت بیس امام سورۃ فاتحہ اور ساتھ بیس کوئی دوسری سورت پڑھے پھر تین بار کانوں تک ہاتھ
لے جاکر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے گاچھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوئ
بیس چلاجائے باقی نماز دوسری نماز دن کی طرح کمل کرے ۔ سلام کے بعد امام دو خطبے
بیٹر ھے گا اور دعا کرے۔

۔ خطبہ سنت ہے۔خاموثی سے سنا جائے کسی قتم کی گفتگو بات چیت منع ہے خواہ اس وقت خطبہ سنائی دے یا نہ دے۔

#### ضرورى احتياط

کوئی بھی نماز جماعت سے پڑھتے وقت اس بات کا خیال کرے کہ امام سمجے العقیدہ کی حفی بر بیوی ہونا ضروری ہے وہابی دیو بندی ، شیعہ وغیرہ جیتنے بد غرجب ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر اپنا ایمان اور نمازیں بر باونہ کریں اور دوسرا امام پابند شریعت ہو داڑھی منڈ ایا حد شرع سے ایک مشت سے داڑھی کتر انے والا ہرگز لائق امامت نہیں خواہ فرضی نماز ہویا تر او بحیا نماز عید۔

#### عيدكے بعدروزب

شوال میں عید کے بعد چھے روزے کی حدیث شریف میں بڑی نصیلت وار دہوئی ہے حضور سیدعالم منی انہیں بلر نے ارشاد فریا ک

الالديمان المال (43 مالالديمان المال المال

سيدعالم منی النيم آلم کونماز پر ها تے۔ (فروع کانی ص٣٩٣ ج البيع ټولکشورص ١٥١٣ ج ١٩ هج ايران) شيعه کی من لا محضر والفقيه ميں بھی بيس رکعت مذکور بيل ۔ (من لا محضر والفقيہ ج ١٩٥٨) (٣) حضرت امام جعفر صادق رض النيم بھی رمضان المبيارک کے مہيبند ميس اپنی نماز ميس اضافہ کر دیتے تھے ،اورروز اندم معمول کے علاوہ بيس رکعت نماز نوافل ادافر ماتے تھے۔ (الاستيصارص ١٣١١ ج البيم فرک تو تو محمد البيم ايران ،فروغ کانی

نمازتراو*ت کی تعریف و* ہانی علیاء کی زبانی

نمازتراوی وه نمازے جوماہ رمضان المبارک کی راتوں میں عشاء کے بعد با جماعت پڑھی جائے۔ اس نماز کا نام تراوی اس لئے رکھا گیا ہے کہ لوگ اس میں ہرچار رکعت کے بعد استراحت کرنے گئے۔ کیوں کہ تراوی ترویجہ کی جمع ہے۔ اور ترویجہ کے عنی ایک بار آ رام کرنے کے ہیں۔ (فادی علائے مدیث اسلامی ہفت دوزہ انل صدیث الاور ماری مال جس ہوتی ہے اور تراوی خاص رمضان میں ہے۔ نماز تہجد کا وقت ہی می ہے۔ نماز تہجد کا وقت ہی می ہے کہ کا ہے اول شب میں تہجد کی وقت ہی میں کے بہلے کا ہے اول شب میں تہجد کی وقت ہی ہے۔ کماز تہجد کا وقت ہی میں جے بہلے کا ہے اول شب میں تہجد کی ہوتی ۔

(قرآوی علمائے مدیث سسسج افرآوی ٹن تیس اسسج ا

تروی کی جمع تراوت کے جروی جمع اور کی جار اور کے جار اور کا احدا آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ اور جمع تمین سے شروع ہوتی ہے عربی گرائم کے اعتبارے آٹھ رکعت پر تراوت کا اطلاق ہو ہی خہیں سکتا۔ اس پر تو ویحد کا ثنیہ تو و یحتین تو بولا جا سکتا ہے گر تراوت کا س کونیں کہہ سکتے اس کوخود و ہا ہے کے مولوی پر وفیسر عبداللہ بہا ولیوری نے تسلیم کیا چنا نچے کھتے ہیں کہ۔ تراوت کا نام حضور سن اللج ہائے ہیں کہ خراوت کا نام حضور سن اللج ہائے ہیں ایجا دنیس ہوا تھا۔ بینا م بعد میں اس وقت پڑا جب لوگوں نے قیام رمضان کی رکعتوں کی تعداد بڑھادی ترکھ درکعت پر

المال المال

عليه وآله وسلم ذات ليلة في رمضان فراى نا سا في نا حتية المسجد يصلون فقال ما يضع هو لاء قال قاتل يا رسول الله هو لاء ناس ليس معهم قرآن و ابى ابن كعب يقرائو هم معه يصلون يصلونه قال قد احسنوا او قد احسابوا ولم يكره ذلك لهم.

(معرضة إسنن والافارص ٣٥٠٤)

حضرت تعلیہ بن الی ما لک قرطی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سن اللہ ہے۔ ایک کونہ ہیں نماز
السبارک ہیں ایک رات معجد ہیں تشریف لائے ۔ تولوگوں کومعجد کے ایک کونہ ہیں نماز
پڑھتے ہوئے دیکھ آپ سن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ ریاوگ کی کررہے ہیں۔ ایک کہنے
والے خص نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی اللہ ملیکہ وسم ان نوگوں کوقر آن مجید یا ونہیں ہے حصرت
الی بن کعب (نماز میں قرآن مجید) پڑھ رہے ہیں اور بہلوگ ان کی اقتد او میں نماز اوا کررہے
ہیں۔ آپ سن اللہ کے ارشاوفر مایا ، کہ انہوں نے اچھا کیا یا یہ فرمایا کہ انہوں نے سیج کیا اور
ہیر بیر آپ سن اللہ کے ان کے لئے ناپ نوٹیس فرمائی۔

### تراوح كاثبوت كتب شيعه مين

- (۱) حضرت سيدناعلى المرتفئى حضرت سيدناعثمان غي ذوالنورين رضى الله تعالى عنهم كه دور خلافت من همرت مندناعلى المرتفئى حضرت ميدناعثمان في دوار عن من همرت و كيم كرارشاد خلافت من همرت عمر بن خطاب بن الله كي قبر انور كومنور فرما جس نے جمارى منجدول كومنور كرديا۔

  (شرح نج اللا عاب الله ابن الى صديد من ۱۹۸ منجدول كومنور كرديا۔

- 1111- 45 1111- EUT C

رمضان المبارك مين بيس ركعت ثماز (تراويج) ادافرماتے تھے۔

(٢) عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس اربعة و عشرين ركعة واوتر بثلثة (تاريخ برجان ١٤٥٥)

حضرت جابر بن عبدالله رضافته فرمات بین که دمضان المبارک میں ایک رات نبی مرم شفیع مکرم منی الله الله با برتشریف لائے ۔اورصحابہ کرام علیهم الرضوان اجمعین کو چوہیں رکعتیں (سمعشاء کے فرض اور ۲۰ رکعت تراوع) پڑھائیں اور تین وتر پڑھائیں۔

# حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله عنه كاحكم مبارك

عن يحيى بن سعيد ان عمر ابن الخطاب امر رجلا يصلى بهم عشرين و كعة (مسف اين اليشير ١٨٥ ٢٦٠ تاراسن ١٥٥٥)

حضرت کی بن سعیدر شی تین سعید را دایت ہے کہ بے شک حضرت عمر بن خطاب رضائق نے ایک شخص کو تکم دیا، کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت (تراوع) پڑھائے۔

# حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عند كي عهد خلافت ميس

(۱)عن ابى بن كعب ان عمر ابن الخطاب امره ان يصلى بالليل فى رمضان فقال ان الناس يصومون انما رولا يحسنون ان يقرؤ افلو قرات بالليل فقال يا امير المومنين هذا شئى لم يكن فقال قد علمت ولكنه حسن فصلى بهم عشرين ركعة (كزام الم ٢٠٠٥)

حضرت افی این کعب رضی نشیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی نشیر نے انہیں تھم دیا کہ وہ رمضان میں رات کولوگوں کونماز پڑھایا کریں۔ آپ نے فرمایا کہلوگ دن میں تو روز ہ رکھتے ہیں مگرا چھے طریقے سے قرات نہیں کر سکتے۔ اگرتم رات کوان پر قرآن کی المراق ال

تراوح کااطلاق ہونی ٹیل سکتا تھا۔ کیوں کہ تراوح کر وید کی جمع ہے اور تر دیجہ پر چار رکعت کے بعد ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں آٹھ رکعت میں تراوی چونکہ ایک ہی ہوسکتا ہے۔ زیادہ ہوبی ٹیل سکتا۔ اس لئے حضور منی الیا آٹھ کے زیانے میں تراوح کا نام ایجا دئیس ہوسکا ۔ بعد میں حسب کو تام کی تام ایجا دئیس ہوسکا ۔ بعد میں جب رکعتوں کی تعداد آٹھ سے بہت بڑھ گی اور کی تراوح ہونے گی تو تراوح کانام ، برت نام رہائی ہونے ہوئے گی تو تراوح کانام ، برت کانام کانام کانام ، برت کانام کان

معلوم ہوا کہ وہانی خود بدعتی ہیں کہ جوکام ان کے اصول کے مطابق لیعنی حضور علیہ الصوۃ واسد م نے میں کیا اس پر بیاڑے ہوئے ہیں۔ وہابیہ کے علاوہ امام زرقانی امام ابن جمع عسقلانی اورامام تسطلانی نے بھی یہی تراوی کی تحریف کی ہے۔

(زرقانی شرح موطاص ۲۲۳ جا، فتح الباری س ۲۵ باج۵، ارشاد باری س ۲۵ به ج۹) اس کو د ہابیہ نے نقل کیا ہے۔ فقاوی علائے حدیث ص ۲۴۱ ج ۱ وہائیہ کے مجد د نواب صدیق حسن نے بھی تر اور تک کی یہی تعریف کی ہے۔ (مسلک ابنام ص ۳۳ ج۹)

# بيس ركعت تراوت كاثبوت

بيس ركعت تراوي سنت مصطفى منى اليهارة ب

ا . عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى
 فى رمضان عشرين ركعة.

(الجم الكبيرملطير الى ص ١٩٣٣ ج اله المجمع الزوائد ١٤٥٥ ج ١١٠ بي سين ص ١٩٩٨ ج ٢ بمصنف ابن ابي شيبه ص ١٨٩ ج ٢ برائي من ١٩٩٨ ج ١٤ برائي من ١٩٨ ج ٢ برائي من ١٩٨ ج ٢ برائي من ١٩٨ ج ٢ برائي من ١٨٩ ج ١٨ برائي من ١٨٩ ج ١٨ برائي من ١٨٩ ج ١٠ برائي من ١٩٨ ج ١٠ برائي من ١٨ برائي من ١٨ برائي من ١٩٨ جوالي الله من عبد المنابع من ١٩٨ جواليت سيد كري شيك رسول الله من النوم المنابع ا

الناس على ابي بن كعب فكان يصلى للهم عشرين ركعة (جامع المسانيد السنن ص٥٥ من البوداؤوس ٢٠٠١ ح المين كراجي ومرب وتوفيكور ، طبع كراچى سيراعلام النيلا وص ٥٠٠ ج اء المنفى ص ٥٨٠ ج٢) حضرت حسن رضی اللہ سے مردی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے لوگوں کو حضرت الی بن کعب پر اکٹھا کر دیا۔ آپ ان کوہیں رکعت (تراویج ) پڑھاتے تھے۔ (ابو دادُد کے علاوہ باتی مُرکورہ کتب میں ابوداؤ دہی کے حوالے سے تدکور ہیں )۔

(٢) عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمان عمر ابن الخطاب بعشرين ركعة والوتر. (معرفة أسنن والآثارم ١٣٥٣)

حضرت سائب بن بزيد و التي فرمات بيل كهم حضرت عمر بن خطاب و التي يك زمانه خلافت میں بیس رکعت (تراویج) اور وتر ادا کرتے تھے۔

حضرت بزید بن روماز من الله کی روایت بالا کے بارے و مابید کے شخ الاسلام شاء اللهام تسري لکھتے ہیں کہ

عمر رضی اللہ کے زمانہ میں ہیں رکھت (تراویج) کا ثبوت بزید بین رومان کی روایت ے ثابت ہوتا ہے۔ سواگروہ روایت سیجے ہوتو بھی ہمارے ندیب کے خلاف نہیں کیوں کہ الماراند بب بنيس كييس ركعت حرام بين \_\_ (الم صدعت كاند ب ١٨)

(2) عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال و كانو يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالىٰ عنه عن شدة الصيام. (سنن كبرى ص ٢٩١٠)

حضرت سائب بن بزیدرخیافتور ماتے ہیں کہلوگ (صحابہ کرام وتابعین)حضرت عمر

المال 46 ما المال المال

قرآت كياكروتو بهتر ہوحفرت اني بن كعب رضائفتہ نے عرض كيا۔ اے امير الموسين اس سے قبل اس طرح نہیں ہوا آپ نے فرمایہ کہ مجھے اس بات کاعلم ہے کیکن بیا چھی چیز ہے۔ پس حضرت الى بن كعب رضالله تر لوكول كويس ركعت (تراوي) برها كيس.

(٢) عن عبد العزيز بن رفيع قال كان ابي بن كعب يصلى بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث:

( مصنف این ابی شیبر ۲۸ ۲۸ ۲۸)

حضرت عبد العزيز بن رفع فرمات بين كه حضرت الى بن كعب رضاليَّة رمضان المبارك میں مدینہ منورہ میں لوگوں کوہیں رکعت (تر داتگ) پڑھاتے تنے اور دہر تین رکعت۔ ( <sup>m</sup> ) عن ينزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر ابن الخطاب في رمضان بثلث و عشوين ركعت

(موطالهم ما لك ص اع بشن كبرى بيعيق ص ١٩٩٨، المغنى ص ١١١ ج ٢) یز بد بن رومان فرماتے ہیں کہلوگ حضرت عمر بن خطاب رضائٹنہ کے زمانہ خلافت للهسي شردهان المبارك مين تمين ركعت (بين زادة كاتين وز) پژها كرتے تھے۔

(٣) قال محمد بن كعب القرظي كان الناس يصلون في زمان عمر ابسن الخطاب في رمضان عشرين ركعة يطيلون فيها القراة ويوترون بشلث. (مخفرتيام الليل ص ١٥٧)

حضرت محمد بن كعب قرظي فرماتے ہیں ، كەلوگ حضرت عمر بن خطاب و خالتے ہے زمانه خلافت میں رمضان شریف میں بیس رکعت (تراوی) پڑھتے تھے ۔جس میں طویل قرات کرتے تھے۔اور ورتین رکعت ادا کرتے تھے۔

(٥) عن الحسن ال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع

الرادي المال 49 المال ال

شاگروحارث بن عبدالرحل بن الى الذباب نے بھی پیس تر اور گروایت کی پیل-(۱۰) اس کے لفظ بہ ہیں۔ و کان السیام علی عمدة بثلث و عشوین د محعة ۔ (اُتمید میں ۱۱۱) م

کویا ان کے دوشا گردبیس تر اور کے روایت کرتے ہیں تو محمد بن لیسف والا قول مرجوح ہوا۔ یااحدی عشرہ رادی کا وہم ہے۔

اورابن خصیفه کا حضرت سائب سے بیس تراوت کروایت کرنا مزید جارے موقف کومضبوط بنار ہاہے۔

(۱۱) امام عبدالوم اب شعرانی لکت بین که نسم امران عمر بفعلها ثلثا و عشوین رکعة ثلث منها و تروا استقراء الامر علی ذلک فی الامصار (کشائد مهان) پر حضرت عمرت می رکعت تراوت کی میاسانے کا تھم دیا جن بین تین وتر تھے۔ تو بید تمام شہروں میں تھم پخت ہوگیا۔

(۲ ا) عن عمر انه جمع الماس عثلى ابى ابن كعب فكان يصلى بهم في شهر رمضان عشرين ركعة. (تانيم الجيرم ٢٥٠١)

حضرت عمر رضا نشخنہ نے لوگوں کو الی ابن کعب کی افتداء میں جمع کیا انہوں نے رمضان میں ان کومیس تر اور مجمع کی س

# حفزت على الرتضى كأحكم مبارك

( ا )عن ابى المحسناء ان عليا امر رجلا ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة.

(مصنف ابن ابی شیبرص ۲۸۵ ج۲ \_ المننی ص ۱۹۷ ج سنن کبری ص ۲۹۷ ج۲) حضرت ابوالحسناء سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضی مِنتالِشنہ نے ایک شخص کو تھم الرازية المال 48 المال ا

بن خطاب وخی الله کے عہد خلافت میں رمضان شریف میں ہیں رکعت (تراوی) اوا کرتے میں میں رکعت (تراوی) اوا کرتے میں خطاب و منائز کے عہد خلافت میں اوگ (طویل) قیام کی شدت کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں کا مہارا لیتے تھے۔
مہارا لیتے تھے۔

ال حدیث شریف سے حضرت عثان رضی تشیر کے دورخلافت میں بھی صحابہ کرام اور تا بعین عظام یکیبم الرضوان کا بیس رکعت پڑھنا ثابت ہور ہاہے۔

امام نووی نے حصرت سائب کا قول بیں رکھت تر اور کفتل کیا ہے۔ (شرح امہد بس ۲۳۳۶)

( ^) روى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة. ( قُرِّ البارئ س ١٥٥١٥٥)

حضرت سائب بن بزید رضا تشوفرمائے ہیں کہ تراوت کم بیس رکھت ہیں اس روایت کود ہابید کے امام قاضی شوکانی نے بھی نقل کیا ہے۔ (نیل الادقطار ص ۵۵ جس) (بیصدیث کی سند بخاری کی ہے دیکھتے بخاری ص ۱۳۳۳ج)

بیردوایت ہم نے صرف ای لئے پیش کی ہے کہ دہابیہ موطاامام مالک ہے حصرت سائب بن بزید کی روایت آٹھ رکعت تر اور کے بیش کرتے ہیں اس کا ایک راوی محمد بن بیسف ہے اس سے میں رکعت تر اور کی کی روایت بالا میں موجود ہے جو درج کی گئی ہے تو اصول ہے اذا تعارضا تما قطا اور پھر بیرقابل خور ہے کہ معترت سائب کے ایک شاگر دہیں روایت کرتے ہیں دومرے شاگر دمجہ بن پوسف نے گیارہ رکعت روایت کی ہیں تیسر سے

المالالك المالك المالالك المالالك المالالك المالالك المالالك المالالك المال

پڑھائے ہردورکھت پرسلام پھیرے ہرچاررکھت کے بعد آرام کا وقفہ دے کر حاجت والا فارغ ہوکروضوکر لےسب سے آخر میں وتر پڑھائے۔

امام ترمذی علیدالرهمته ک<u>صح</u>یم میں که

اكثر اهل العلم على ماروى عن على وعمر وغير هما من اصحاب النبى مَنْ الله وابن المبارك النبى مَنْ الله وابن المبارك والشافعي . (بائ تذي المهارية)

اکٹر اہل علم نے اسی میں رکعت تر اور کی کوختار بتایا ہے ادرانہوں نے حضرت علی الرتضی رضی اللہ اور حضرت علی الرتضی رضی اللہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے امام سفیون توری اور امام ابن مبارک اور امام شافعی کا بھی یہی قول

# حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما كأعمل مبارك

عن زيد بن وهب قال كان عبدالله بن مسعود بصلى بناء في شهر رمضان وعليه ليل قال اعمش كان يصلى عشوين ركعة و يوتو بثلث.

زید بن دهب فرماتے ہیں، کہ حصرت عبداللہ این مسعود رضی لله بہا جمیس رمضان شریف میں نماز پڑھاتے تھے، پس ان کی فراغت پر ابھی رات کا حصہ باقی ہوتا تھا۔ امام اعمش نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی لله بیس رکعت تراوی اوا کرتے تھے، اور تین وتر۔ البي الماليك ا

دیا۔ کہ دہ لوگوں کو پانچ تر وی جیس رکعت (ترادی) پڑھائے۔

(٢)عن ابى عبدالرحمن السلمى عن على رضى الله عنه قال دعا القراء في رمضان فامر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة

(سنسن کمری پیتی ص ۲۹۱ج۲)

حضرت ابوعبدالرحمٰن اسلمی نے فرمایا، که حضرت سیدناعلی المرتضی کرم الله وجه نے رمضان شریف میں قاری حضرات کو بلایا اور ان میں سے ایک کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو ہیں رکعت (ترادیج) پڑھائے۔

قارئین کرام، ان احادیث مبارکہ سے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہورہی ہے کہ حضور سید عالم مل اللہ ہورہ کی اتباع ہے کہ حضور سید عالم مل اللہ ہورہ نے تر اور کا ہیں رکعت ادا فرمائی اور آپ من اللہ ہورہ کی اتباع میں خلفائے راشدین نے بھی اسی پڑھل کیا ہے، ہیں رکعت تر اور کا کو بدعت کہنے والے وہا بیٹو د بدعت ہیں اورا حناف کا مسلک وہی ہے جو حضور سید عالم من اللہ ہوتم اور آپ کے صحابہ کرام کا ہے۔

(٣) حدث نى زيد بن على عن ابيه عن جده عن على رضى الله تعالى عنهم انه امراك فى يصلى بالناس صدرة القيام فى شهر رمضان ان يصلى بهم عشرين ركعة يسلم فى كل ركعتين ويراوح مابين كل اربع ركعات فيرجع ذو الحاجة ويتوضا الرحيل وان يوتر بهم من آخر اليل حسين الانعراف . (مندام زيال ١٢٩)

امام زیدایی والدگرامی امام زین العابدین رضی نین سے اور وہ اپنے والدحصرت امام حسین رضی نین سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت علی المرتضی رضی نین نے جس امام کورمضان المبارک بیس تراوی کی نماز پڑھانے کا حکم دیا اسے فرمایا، کہ وہ لوگوں کوہیس رکعت تراوی ک امام زبیری لکھتے ہیں کہ

وبالاجماع اللی وقع فی زمن عمر اخل ابو حنیفة والنووی
والشافی واحد والجمهور واختاره ابن عبدالبر (اتحاف الداراتين مدين)
حفرت عمر شايت ك دور خلافت بس بين ركعت تراوت پرجواجماع موااى سه حضرت امام ابوطيف امام شافع امام احمد اور جمهور فقها نے يه مسك بين ركعت تراوئ كا اخذاكيا ہے، امام ابن عبدالبر نے بھى است اپنا مخار تاایا ہے۔

# حضرت شتير بن اشكل كاعمل مبارك

عن شتير بن اشكل انه كان يصلى رمضان عشرين ركعة والوتر · (مصف ابن الج شير ٢٨٥م ٢٠)

حضرت علی المرتضی منی نتند کے شاگر در شید حضرت شتیرین اشکل سے روایت ہے کہ دہ رمضان المبارک بیں میں رکعت تر اور کی اور و تر پڑھتے تھے۔

# حضرت ابوا بخترى كأعمل مبارك

عن ابى البخترى كان يصلى خمس ترويحات فى رمضان ويوتر ثلاث. (مصنف ابن اليشيب ١٨٥٥، ٣٦)

حصرت ابوا بختری سے روایت ہے ، کہ وہ رمضان شریف میں پانچ تر وتکے ہیں رکعت تر اوت کا درتین وتر اوا کرتے تھے

# حضرت عارث اعور كأعمل مبارك

عن ابى اسحق عن الحارث انه كان يؤم الناس فى رمضان باليل بعشرين ركعة و يوتر بثلث ويقنت قبل الركوع. (مصفاين بن يُشِيرُ ٢٥،٢٨٥) الرانوال المال الم

بیس رکعت تر اوش پرصحابه کرام رضی النّد نهم کاا جماع امام تسطلانیکنصته بین ، که

وقدعدواماوقع في زمن عمررضي الله عنه كالإجماع.

(ارشادالهاري ص ۱۵ ه۳)

حضرت عمر بن خطاب رض الليزيك زمانه خلافت ميس (ميس ركعت تراوس كم محسق) جوہ وااس كوفقهائے كرام نے اجماع كى طرح مانا ہے۔

امام ابن جحر کی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا کہ تراوت کے ہیں رکعت ہیں۔ (اتارة الصابح ص ۱۸)

امام ابن عبدامر بھی اس پر صحابہ کرام کا اتفاق بنلاتے ہیں ۔ (عمدۃ القاری صحابہ کرام کا اتفاق بنلاتے ہیں ۔ (عمدۃ القاری صحابہ کے ۱۹ مام ابن هام فتح القدر میں ۱۹۰۸ج ۱۵ مام ابن مجمیم نے بحوالرائق بھی ۲۲۲ج ۲ حضرت شخ عبدالحق محدث دالموی ما شبت هن لئة می ابن نجیم نے بحوالرائق بھی دالدین کا سانی بدائع الضائع ص ۲۳۸ ج ۱ مام مابن عابدین شامی ردالحج ارض ۱۳۵ ج ۱ برنم استقر الامرعلی هذا وغیرہ کے الفاظ سے صحابہ وتا بعین کے اجماع کا تذکرہ کیا ہے مولوی عبدالحجی تکھنوی نے عدۃ الرعابی می کے اجماع کا ذکر کیا ہے۔

امام ابن قدامہ نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی الله عنها کی روایات بیس تر اوت کا تقل کر کے اسے ابتداع کی طرح شار کیا ہے۔

محدث جلیل حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمت الباری بھی بیس رکعت تر اوت کے پرصحابہ محدث جلیل حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمت الباری بھی بیس رکعت تر اوت کے پرصحابہ کرام علیمی الرضوان کا اجماع بتائے ہیں۔

(شرح نقایہ میں الرضوان کا اجماع بتائے ہیں۔

(شرح نقایہ میں ۱۳۳ ج مرقاع میں ۱۹۳۶ ج

المال المال

ا ام ابراہیم تحقی ہے مروی ہے کہ لوگ (صحابہ کرام ادر تابعین عظام) رمضان شریف میں یا کی ترویح میں رکعت تراوی پڑھتے تھے۔

# حفزت على بن ربيعه كأعمل مبارك

عن سعید بن ابی عبید ان علی ابن ربیعة كان يصلی بهم في رمضان خمس ترويحات ويوتر بثلث (مصنف ابن ابي شيبه ص٢٨٥ج٢) حضرت معید بن ابی عبید سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ربیعہ رمضان شریف میں لوگوں کو پانچ تر ویح میں رکعت تر اور کا اور تین وتر پڑھاتے تھے۔

# حضرت ابن افي مليكه كالمل مبارك

عن تناضح مولى ابن عمر قال كان ابن ابي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة. (مصف البشير ٢٥٠٨٥)

حضرت تاضع مولی ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابل املیکہ رمضان شریف میں بیں رکعت تراوح پڑھاتے تھے۔

حضرت عبدالرحلن بن ابي بكره اورحضرت سعيد بن ابي الحسن حضرت عمران عبدي كاعمل مبارك

عن يونس ادركت مسجد الجامع قبل فتنة ابن الاشعت يصلي بهم عبىدالىرحىمىن بن ابي بكرو سعيد بن ابي الحسن و عمران العبدي كانو يصلون خمس تراويح . (مخقرقيم اليل ص ١٥٨)

حضرت بونس رضی فیزے سے مروی ہے ، کہ میں نے ابن الا شعب کے فتنہ سے بل جامع مسجد بصره مين بإيا كه حضرت عبدالرحلن بن اني بكره حضرت سعيد بن الي الحن اور

#### المال 54 المال الم

ابواسحاق سے روایت ہے کہ (حضرت علی المرتضی رضی شنہ کے شاگر درشید) حضرت حارث اعور رمضان شریف میں رات کولوگوں کوہیں تر اوت کے اور تین وتر پڑھاتے تھے اور دعائے قنوت ركوع سے پہلے پڑھتے تھے۔

# حضرت عطاء بن الي رباح كاارشادمبارك

عن عطاء قال ادركت الناس وهم يصلون ثلثة و عشريس ركعة بالوتو. (مصنف ابن اليشير من ١٨٥٣ ج ٢)

حضرت عطاء نے فرمایا ، کہ لوگ (محابہ کرام اور تا بعین عظام رضوان اللہ تعالی عبیم ) تین ور کے ساتھ ہیں تراوح پڑھتے تھے۔

# حضرت سويدبن غفلة كاعمل مبارك

أبو الخصيب قال كان يومهاسويدبن غفلة في رمضان فيصلي

خمس ترویحات عشرین رکعته (سنن کراری ۱۳۹۳ ج۲)

حضرت الوالخصيب في قرمايا كه (حضرت على المرتضى اورحضرت عبدالله بن مسعودرضى الله عنها کے کے شاگر درشید) حضرت کو بد بن غفلہ رض نشند رمضان شریف میں جاری امامت فرماتے تھے پس وہ یا کچ تروی میں رکعت تراوی پڑھاتے تھے۔

وہابیہ کے عبدالرحمٰن مبار کپوری نے امام سفیان توری کا بیس تراوت کا غدیب (تخترالاحوذ کام ۵ کے ۱۳

# امام ابراميم تخعى كاارشادمبارك

عن ابراهيم ان الناس كا تُوايصلون خمس ترويحات في رمضان (كماب الافارازاه م ابويوسف ص ام)

> امام شافعی کا مسلک مبارک امام ترندی علیه الرحمته کلصته بین ، که

عن الامام الشافعي فاما قيام شهر رمضان احب الي عشرون لانه روى عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويو ترون بثلث.

 الوالم المال المال

حضرت عمران عبدی لوگول کو پانج تروت بیس رکعت تراوت کی هاتے تھے۔

آئمهار بعه كاسلك مبارك

ہم تابت كرآئے ہيں كرتا بعين تنع تا بعين بھى ہيں ركعت تراور كرہى عامل اور اس كے قائل تنے ، اب ہم آئمدار بعد كا مسلك پیش كریں گے جس سے يدواضح ہو جائے گا كرآئمدار بعد كا مسلك بھى بہى تھا جوآج الل سنت وجماعت كا ہے۔

> سیدناامام اعظم ابوحنیفه رضی الله عند کا مسلک امام قاضی خان علیدارهمته کلصته بین که

مقدار التراويح عند اصحابنا والشافعي ماروى الحسن عن ابي حنيفة قال القيام في شهر ومضان سنة لاينبغي تو كها يصلي لاهل كل مسجد في مسجد هم كل لبلة سوى الوتر عشرين وكعة خمس ترويحات بعشر تسيلمات يسلم في او كعتين فناوئ.

( قاضی خان سی ۱۱۱س۱)

تراوی کی مقدار بھارے اصحاب اور حضرت امام شافعی طیہ رحمتہ کے ہاں وہی ہے جوامام حسن بن زیاد نے سید نااعظم ابو حفیفہ رضحالتی سے روایت کی ہے امام ابو حفیفہ رضحالتی نے فر مایا کہ دمضان المبارک قیام (تراوی) سنت (موکدہ) ہے اس کا چھوڑ تا جائز جہیں ہے ہر مسجد دا بول کیلئے ان کی مسجد جیں ہر دات میں وتر ہے علاوہ میں رکعت تراوی کا اوا کی جا کئی بائے تروی دی سلاموں کے ساتھ بوراکر نے اور ہر دور کعت پر سلام بھیر ہے۔

امام ما لک کانمسلک مبارک امام ابن رشد مالکی لکھتے ہیں کہ کہ معظمہ میں ۱۳۳ رکھت ہے (تمیں ترادی تین وتر) ان دونوں میں سے کمی پڑھل کرنے میں کو گئی حرج نہیں ہے۔ معلم کے جامام قاضی شوکا ٹی نے بھی اہام مالک سے دونوں قول نقل کیے جیں ایک ہوا ہے۔ چھتیں رکھت کا ادر بیس تر اور کا کا دیکھے۔ (فال ی علائے مدیث ص ۱۳۵۷ ت)

امام عبد الوهاب شعرائی لکھتے ہیں کہ ومن ذلک قبول ابسی حسید فقہ والشافعی و احمد ان صلواۃ تراویح شهر رمضان عشرون رکعة۔

(میزان ککبری ص ۱۳۸ج)

ای سے ماخوذ (حضرت عمراور حضرت علی رضی الشرخ بما کفتل) سے امام ابو حفیفہ امام شافعی اور امام احمد کا قول مبارک ہے کہ نماز تر اور کے ماہ رمضان میں بیس تر اور کے ہے۔ فقہ مالکی کی معتبر کماب مدوفتہ الکبری میں بھی چھتیس رکھت تر اور کے مرقور ہے۔ (مدونہ الکبری سام ۲۲۳ جا)

# سيدناغوث اعظم رخاشه كاارشادمبارك:

 المال في ال

رکعت (تروائ) زیادہ محبوب ہے اس لیے کہ حضرت عمر رخافی سے مروی ہیں اور مکہ معظمہ میں لوگ بیس رکعت تر اوش اور تین وتر پڑھتے تھے۔

> امام احمد بن عنبل کا مسلک مبارک اما بن قذار چنگی علیه الرحته لکھتے ہیں ، کہ

والمختار عندابى عبدالله فيها عشرون وكعة وبهذا قال الشورى وابو حنيفة والشافعى وقال مالك ستة والالون وزعم انه الامو القديم وتعلق بفعل اهل المدينة واماران عمر اماجمع الناس على أبى ابن كعب كان يصلى بهم عشرين وكعة . (أنتي م الا الكريم)

امام نووی شافعی علیہ الرحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ،خوب جان لو کہ تمازتر اور کے کے منت ہوئے پر علی کا اتفاق ہے اور پہیٹ رکعت ہے۔
حود حصرت امام مالک قرمائے ہیں کہ:

ألامر عندنا بتسع و ثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين وليس في شتى من ذلك ضيق. ( ﴿ الْمِرْ الْمِرِي مُر ٢٢٥ ج من ذلك ضيق.

کی سال ہے بہال تراوح کا حکم انتالیس رکعت ہے (۳۶ تراوح اور تین وتر) لمور

(المرادي المرادي المر

شخ عبدالحق محدث دبلوى كاارشادمبارك:

شخ محقق على الاطلاق بالانفاق شخ المدثين حضرت شخ عبدالحق محدث وبلوى عليه الرحمة لكهية بين، كم

واللذي استقر عليه الامر واشتهرمن اصحاية والتابعين ومن بعدهم هوالعشرون وماروي بهاثلث وعشرون فبحساب الوتر.

(ما شبت بالسنة ص ٦٣ ١٠ مترجم عربي اردو)

اور چیز صحاب و تابعین اور الن کے بعد والوں سے ثابت ومشہور ہو چکی ہے وہ بیں ۔

کعتیں ہیں اور تھیس رکعت تر اور کی جوروایت ہے وہ وتر کو تر اور کے کے ساتھ شار کر کے ۔

ہے۔

(افیت باسدہ ص ۲۰۸)

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمتہ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق وہا بیہ کے امام العصر مولوی اہراہیم میر سیالکوٹی لکھتے ہیں ، کہ مجھ عاجز کو آپ (شیخ عبدالحق محدث وہلوی) کے امام العصر مولوی اہراہیم میر سیالکوٹی لکھتے ہیں ، کہ مجھ عاجز کو آپ (شیخ عبدالحق محدیث اور صاحب کمالات ظاہری و باطنی ہوئے کی وجہ دہلوی) کے علم وفعل اور خدمت علم حدیث اور صاحب کمالات ظاہری و باس موجود ہیں جن سے میں بہت سے حسن عقیدت ہے آپ کی گئی ایک تصانیف میرے پاس موجود ہیں جن سے میں بہت سے علمی فوائد حاصل کر تار ہتا ہوں۔

(تاریخ اللہ حاصل کر تار ہتا ہوں۔

وہابیہ کے مجد د نواب صدیق حسن بھو پالی نے بھی حضرت ﷺ عبدالحق دہلوی کی عظمت کا اقرار کیا ہے۔

(الحلہ فی ذکر الصحاح المدیس ۱۲۰)

محضرت شاه ولی الله محدث د بلوی کا ارشا دمبارک حضرت شاه دلی الله محدث د بلوی علیه الرحمته نکھتے ہیں ، که

وعدده عشسرون رکعة (تجة الله البالذي ١٨ ج٦) نمازتر اوس كى ركعات كى

- المال 60 من المال الم

نمازتراوی بی کریم سلی الی الله کی سنت مبارکہ ہے اور وہ بیس رکعت ہے اور ہردور رکعت کے بعد بیٹے اور سلام پھیرے اس وہ پانچ تروق بیں ہر چار رکعت کے بعد ایک ترویحہ۔

وماييول كى بدديانتى:

حق کاسامنا کرناو ہابید دیو بند ہیے جس کی بات نہیں ہے، الہذااب ان لوگوں نے
اپنی ذات کو چھپانے کے لیے گاہوں میں تحریف کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے حدیث کی

کتب سے لے کردری کتب تک بیسلسلہ جاری ہے ہم انشاء اللہ المولی اس موضوع پر مستقل
ایک کتاب لکھیں گے ٹی الحال صرف ایک حوالہ حاضر خدمت ہے غنینہ الطالبین کے آئی
اردو کے تمام ایڈیشن آپ و بکھ لیس سب میں تراویج کی رکھت ہیں رکھت مرقوم ہے گر
غیرمقلدین و ہابیہ نے کراچی کے مکتبہ سعود بیس جو کتاب غنینہ الطالبین شالع کی ہات سیس واضح طور پر بدیانتی اور تحریف کی ہے کہ ہیں رکھت تراویج کی جگر آئی رکھت کروایا
ہیں واضح طور پر بدیانتی اور تحریف کی ہے کہ ہیں رکھت تراویج کی جگر آئی رکھت کروایا
ہے۔ یادر ہے ہمارے نزویک نے ذکور کتاب مرکار خوش پاک کی نہیں ہے دیکھتے بشرح فتوح
الغیب فاورئی رضویہ۔

امام غزالی کاارشادمیارک:

جنة الاسلام المامغز الي عليه الرحمة لكهية بين ، كه

التراويح وهى عشرون ركعة وكيفيتها مشهورة و سنة مواكدة

(احياءالعلوم الدين ص١٠٠ج)

نى زىر اورى بين ركعت بے جس كاطريقه مشہور ہے اور بيسنت مؤكدہ ہے۔

المالك ال

بھرآئمہ ادبعہ کااس مسلک کواپنا ناتنج تابعین کااس پڑمل کرنا بھی اس پرتقعد ایق کی مہرہے۔
سیابہ کرام علہم الرضوان کے دور مبارک سے انگریز کے منحوں قدم برصغیر میں
گئے تک تمام اہل اسلام بیس رکعت تراویج ہی پڑھتے رہے ہم نے بحدہ تعالی ٹابت کر دیا
ہے کہیں تراویج پر پوری امت کا اجماع عمل ہے۔

#### وہابیہ کے تین سوال

اب وہابیہ سے ہمارے تین سوال ہیں وہابیدانشاء اللہ المولی قیامت کی مبیح تک ان کے جوابات نددے سکیں گے۔

سوال نمبرا: صحابہ کرام کا کسی مجد میں آٹھ تر اور کے پڑھ بہدند کنار آٹھ تر اور کے پڑھنے کے لیے صحابہ کرام علہیم الرضوان کا کسی مجد میں جمع ہونا ہی ثابت کردو؟ بیر صد تقریبا ۹۵ جری تک کا ہے۔

سوال نمبر ۲: پورے خیر القران میں تا بعین تبع تا بعین کا کسی معجد میں آٹھ تر اور کی پڑھنا تو در کنار آٹھ تر اور کے پڑھنے کے لیے جمع ہونا ہی ثابت کردو؟

سوال نمبر ۱۳ خیر القر ان تیسری صدی ہے لکر آج سے ۱۲ سال قبل ۱۸۸۵ء تک دنیا بھر کی کھیا جس سوال نمبر ۱۸۸۵ء تک دنیا بھر کی کھیا بھی مسجد بین آٹھی تر اور کی پڑھیا تھ در کنار آٹھی تر اور کے لیے اہل اسلام کا جمع ہونا ہی تابت کردو؟ جورے ان دلائل سے واضح ہوگیا کہ آٹھ تر اور کا دیا ہیے کی ایجاد ہے جو کہ

# بدعت ہے۔

أثهراوت كيابتداء

الم ۱۲۸ میں ہندوستان کے شہرا کبرآ بادیس سب سے پہلے آٹھ تر اور کے کا فتوی سالت میں ایک شہرا کر آبادیس سب سے پہلے آٹھ تر اور کے کا فتوی میں ایک شائع مولوی فیض احمد وہانی کا بھی فتوی شامل تھا۔ کہ بیس رکعت تر اور کے کا مخالف متبوع

المالك والمالك والمالك والمالك والمالك والمالك المالك والمالك المالك والمالك و

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی علیہ الرحمتہ کی شخصیت بھی وہا ہید کے ہاں مسلمہ ہے تاریخ اہل حدیث میں بڑی تعریف تکھی گئی ہے وہا ہید کے مجد دنوا ب صدیق حسن نے ان کومند الوقت تکھاہے۔
(ابجدالعلوم ص ۲۲۲ج۳)

# عبدالحي لكھنوى:

وبابيك مدوح مولوي عبدالحي لكعنوى لكصة بين،كه

ان مجموع عشرين ركعة في التراويح سنة موء كدة لانه مها واظب عليه الخلفاء. (تخية الاخيار ١٠٩٠)

ٹماز میں میں رکھت سنت موکدہ ہیں کیوں کہ خلفائے راشدین نے اس پر ہیں گئی فرمائی ہے''۔

مولوی عبدالحی تکھنوی نے اپنی دیگر کتب میں بھی تر اور کے کی رکعت میں ہی تکھی میں بلکہ حاشیب ہدا پہمیں آٹھ تر اور کے پڑھنے والوں کو تارک سنت کہا ہے۔

خود وہابیہ کے بیٹے الاسلام مولوی ثناء القدامرتری نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث جس کوتلقی بالقول کا درجہ حاصل ہو پڑل جا کز بتایا ہے ( فالوی ثنائی سے ۱۹ کے جس کوتلقی بالقول کا درجہ حاصل ہو پڑل جا کز بتایا ہے ( فالوی ثنائی سے اور پھر حضرت عمر فاروق رکھت تر اور کچر حضرت عمر فاروق منائی کا تمام صحابہ کرام کو حضرت ابی این کعب کے بیچے بیس رکھت تر اور کی جمع فر مانا اور کسی مجمع صحابی کا انکار نہ کرنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بیس تر اور کے پرصحابہ کرام کا اجماع ہوگیا

المال المال

ے ہم نے تر اوت کا ہیں رکعت ہونا ثابت کردیا ہے آخر میں دہاہیے پراتھام جمت کے لیے ان کے اکابر ہے بھی اس کا شہوت پیش کردہے ہیں۔

امام الوهابيابن تيميين

وبابيكي الاسلام ابن تيسيد لكهية بي، كه

ا .قد ثبت ان ابى ابن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى زمضان ويو تر بثلث فر آى كثير من العلما ان ذلك هو السنة لانه قام بين المهاجرين والانصار. (نَاذِ كَانِن تِيرُ ١١١٥ ٢٣٣)

یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ حضرت الی این کعب رضی نیٹے لوگوں (صحابہ کرام اور تابعین عظام) کورمضان شریف ہیں رکعت تر اوت کا اور تین وتر پڑھاتے تصالبذا کشرعا اے اسے ہی سنت قرار دیا ہے اس لیے کہ انہوں نے مہاجرین اور انصار سحابہ کرام کی موجودگی میں ہیں بیس رکعت تر اوت کی پڑھا کیں تھیں اور اس پرکسی نے انکارٹیس کیا۔

اس این تیمیہ نے حضرت علی الرتضی رضی ایش کا ہیں رکعت تر اوت کا تحکم وینا بھی

نشليم بھي كيا ہے اور نقل بھى كيا۔ أسند ص ١٣٠٣ ج

حافظ محر<sup>ل</sup> موی:

وہابیہ کے مشہور پنجا کی مفسر حافظ محمد تکھوی لکھتے ہیں، کہ بعضے آٹھ رکعتاں پڑہدی بعضے ویہ رکعتاں جنتی ودھ عبادت اتنی رب تھیں ودھ براتاں

(كاندالاسلام ١٠٠٧)

المال 64 ١١١١ (كالوليك شاب)

ہے ۱۲۹ سے بین بنجاب میں آٹھ تراوت کا سب سے پہلافتوی وہابیہ کے ججہد مولوی محمد حسین بٹالوی نے دیا اس کے خلاف خود وہابیہ کے مولوی غلام رسول نے رسالہ شائع کیا جس میں مولوی محمد حسین بٹالوی کوتحال مفتی قرار دیا بیمولوی غلام رسول قلعہ میال سنگھ وا۔ لے وہابیہ کے شخ الکل مولوی نذر حسین دہلوی کے شاگر در شید ہیں دیکھتے؟

(الحیات بعدالمحات ۹ ۳۵ هم منظم سانگدتاری الل مدیدی ۹ هم منظم سرگودها)

مولوی غلام رسول نے بیس تر اوت کر د ذائل دیے اور محمد حسین بٹالوی کا شدید
رد بلیخ کیا ہے و کیھے (رس نہ تر اوت کا فاری) ہمارے ان د لائل سے بیدواضح ہوگیا کہ وہا ہید کا
وجود انگریز کا مر ہون منت ہے انگریز نے ہی مولوی محمد حسین بٹالوی کی درخواست پر اہال
صدیث کا لقب دیا ہے اور بیساری کا روائی خود وہا ہید کی کتب بیس موجود ہے نواب صدیق
حسن وہائی بھویال نے ترجمان وہا ہید میں مولوی عبدالمجید خادم سو مدروی وہائی نے سیرت ثنائی
میں اور مولوی مسعود عالم ہددی نے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک میں اس کو بیان کیا ہے۔
میں اور مولوی مسعود عالم ہددی نے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک میں اس کو بیان کیا ہے۔

وہابیہ کے شخ الاسلام تناء اللہ امرتسری نے اپنے اخبار اہل حدیث امرتسری اس درخواست کا انگریزی متن بھی شائع کیا تھا۔ نواب صدیق حسن کے بیٹے علی حسن نے مائر صدیقی میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے تفصیل کے لیے ہماری کتاب (وہابیت کے بطلان کا انگشاف) کا مطالعہ فرٹا تیں گر اہل سنت و جماعت کا غرجب نیا نہیں بلکہ قدیم ہے دورصحابہ کراتی تک تمام مسلمان اس پر کار بندر ہے وہابیہ کے نواب صدیق حسن نے کرام سے لے کراتی تک تمام مسلمان اس پر کار بندر ہے وہابیہ کے نواب صدیق حسن نے کہا تھا کہ ہمندوستان میں جب سے اسلام آیا لوگ حفی فد جب پر بی قائم رہے۔

ا كابزوم بيدكي گوابي

. احادیث مبارکه آثار صحابه و تابعین ، آئمه کرام ، اولیائے دین اور محد شن عظام

الرائد المال 67 ١١١١ - الرائد المال المال

معنی درجه شیل ... (بدرجه الاحله می ۲۸۳)

۳: مزید لکھتے ہیں کہ بیں رکعت تر اوت کا حضرت عمر رشی اللہ پر حوالی ہیں، پس اس پھل کرنے والاسنت پھل کرنے والاہے۔ ' (ہدایۂ السائل ص ۱۳۸)

عبدالرحمٰن مبار كيورى:

وہابیہ کے محدث مولوی عبدالرحلٰ مبار کپوری نے متعدد صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور آئمہ محدثین سے تراوح ہیں رکھت فقل کی ہے۔ (تحقہ الاحوذی ۲۲۷۲۲۲۳)

نورانحس بهويالي:

وہابیہ کے مجدونواب صدیق حسن بھو پالی کے بیٹے مولوی نوراکسن بھو پالی لکھتے ہوں کہ میں ترافس بھو پالی لکھتے ہیں کہ بیس تراوت کے منع کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ (عرف الجادی م

وحيدالزمال حيدرآبادي:

وہابیہ کے جمہم اور مترجم صحاح ستہ مولوی وحید الزماں حید رآبا دی لکھتے ہیں کہ ہیں رکعت تراوت کے سنت خلفائے راشدین کی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی التی ہے۔ ہندھیجے ہیں رکعتیں تراوت کے پڑھنا مقول ہے۔ ' (تیسیر الباری میں ۲۳۳۳ج۲)

اساعيل سلفي:

و ہابیہ کے شخ الحدیث مولوی اساعیل سلفی لکھتے ہیں، کہ بعض صحابہ ہیں رکعت تراوش کی شھتے تھے۔ (نالای سلفیص ۱۰۸)

محمرايوب صابر:

-----و ہابہ کے مولوی محمد ایوب صابر حامعہ حجمہ سدیجان یور نکھتے ہیں ، کہ ہم ان کی ہیں المال المال المال 66 ما المال المال

امام الوهابية قاضى شوكاني

امام الوهابية قاضى شوكاني لكصة بين، كه

عن السائب بن يزيد انها عشرون ركعة (نُلْ الله طارص ٥٨ ج٣) حضرت سائب بن يزيد عد ايت م كرتر اوركيس ركعت بيل \_

امام الوهابية محد بن عبدالوهاب نجدى:

وہابیے کے امام محمد عبد الوصاب نجدی لکھتے ہیں، کہ

ان عمر رضى الله عنه لما جمع الناس على ابي ابن كعب كانت

صلواتهم عشوين ركعة . (قادي ثد بن عبد الوساب تبدى م ٩٥)

حضرت عمر شی نفته نے جب لوگوں کو حضرت الی این کعب رضی افتد از پر جمع کیا تھا ، تو ان کی نماز تر اور تک میں رکعت تھی۔

نجدى فدكورتے دوسرى جگہ بھى يہى جگد ہے۔ (موالنات أَنْ نجدى ج م مس

نواب صديق حسن بھويالي

د بابيد كے محدنواب صديق حسن محويالي لکھتے ہيں ك

(١) وعدوا ماوقع في زمن عمر كالاجماع (عنالبارئ ١٥٨٥ ٣٦٨)

حضرت عمر رضحانشند کے دورخلافت میں صحابہ کرام علیم الرضوان بیس رکعت تر اوس

پڑھے تھے یا جماع ک طرح ہے۔

۳ دوسری جگہ نواب صدیق حسن نے حضرت عمر منی نیخہ کے بیس رکعت تر اوس کا تعکم انقاری کے بیس رکعت تر اوس کا تعکم انقاری

ويتأنقل كيا- (مك الخام ص ١٩٣٩ ج٦)

٣٠ نواب صديق حن بهو پالي لکھتے ہيں ، كه تراوت ميں ركعت كو بدعت كہنے كا كوئي

(۲) عطیه محرسالم القاضی بالمحکمة الکیرای اور مدرس مجدنبوی شریف نے ایک رساله تحریر کیا ہے اس کانام "النسو او پسح اکشو من الف عام فسی مستجد النسی علیه الصلوة و اسلام" ہے اس کا خلاصہ بیہ کے کم مجدنبوی شریف میں ہزارسال میں ایک دفعہ بھی ، درمضان میں آٹھ رکعت تراوی کیا جماعت تا داکی گئی۔

(۳) محمد اساعیل انصاری عربی عالم نے بھی اس پرستفل رسالہ رکعت تراوی کے ثبوت میں لکھاہے جس میں وہابیہ کے محدث ناصرالدین البانی کا شدیدروبلیغ ہے۔

#### ايك غلط بهي كاازاله:

غیرمقلدین و بابیآ تھ تراوت کے شہوت کے لیے بخاری شریف سے ام المونین حضرت عائشہ مقد یقت میں اللہ عنہا کی ایک روایت پیش کرتے ہیں ، کہ حضور سید عالم منی اللہ اللہ اللہ کی رمضان المبارک اور غیر رمضان المبارک اور غیر رمضان المبارک میں رات کی نماز گیارہ رکعت سے زائد نہ ہوتی تھی پہلے آپ منی اللہ اللہ عار رکعت ادافر ماتے پھر جا ررکعت ادافر ماتے پھر تین رکعت ادافر ماتے جا ہی کہ یہاں آٹھ یہ تا ورثین و ترمراد ہیں۔

#### الجواب:

اولا قیاس کرنا و ہابیہ کے زویک شیطان کا کام ہے (ظفر المبین ص ۴) اب یہاں دہابیہ خود قیاس کرنا و ہابیہ کیوں بنتے ہیں اس لیے کداس دوایت بیس تر اور کے کا کوئی واضح کا فوئی واضح کا فوئی واضح کا فوئی مدیث پیش کریں جوضح صرت کے مرضوع اور غیر معارض ہو تا نیا اس حدیث بالا سے تر اور کے ہرگز مراذ نیس ہے بلکداس سے تبجد کی نما زمراد ہے اسکے چند

المال 68 ما المال المال

( تحقیق رادی ص ۱۰۱۰)

رکعت تر اوج پرکوئی اعتر اض بین کرتے۔

بفت روز والاعتصام لا بهور:

وہابیا کے ترجمان نے لکھاہے، کہ

یر تھیک ہے کہ زیادہ آٹارہیں رکعت (تراویج) کے متعنق ہی ہیں مزید حضرت عمر رضی اللہ عنداور دوسرے صحابہ کرام اور آئمہ فقہاء محدثین سے بھی ہیں رکعت تراویج ہی منقول بیں -بیں -

#### دعوت فكر:

ہم نے بیس رکعت تر اور کی پر احادیث مبارکہ صحابہ کرام تابعین تنج تابعین کے ہا اقوال نقل کر دیئے اور اتمام جمت کے واسطے وہا ہیہ کے مسلمہ اکا ہر سے اپنامواقف ٹابت کردیا اب تو دہا بیوں کو بیس تر اور کی پرسخ پا ہونے کی بجائے اسے تسلیم کر لیمنا جا ہے۔

# رکعت تراوت کپرومانی مذہب:

وہائی آٹھ مترادی پرزوراور ہیں تراوی پر پڑا شور کرتے جیں عالانکہ وہائی فد ہب میں رکعت تراوی میں کوئی متعین عدو نہیں ہے، یہی وہا ہیہ کے مجد دنواب صدیق حسن نے انقادالرجیج میں وحید الزمال حیدر آبادی نے کنز الحقائق میں مولوی نورائحسن نے عرف الجادی میں لکھاہے دیکھتے: (انقادالرجیج ص اکنزالحقائق سام ف الحجادی س

جب ان کا فدکورہ بالا فد بہ ہے تو اس مسئلہ بیں اثنا شور کیوں بر پاکرتے ہیں تیخ پا کیوں ہوتے چیلنے کے اشتہار کیوں چھاہتے ہیں معلوم ہوا کہ ان کا مقصود سنت نہیں صرف کا اور صرف بنتن فساد ہے۔

#### سعودي سكالرز كي تحقيق

(1) ومار بر محرور 7 اور ما معنظه کار تو نبورستی ام القدی سرامة ادهای ما اورتی از

جاتی ہے خودسرور کا کنات من شیار آغ نے بھی تمیں دن باجہ عت نماز تراوی ادا کی تھی پھر تو ہا بیوں کو جا ہے کہ وہ ہا جماعت تراوی نہ پڑھیں بلکہ تنہا تنہا پڑھیں اس سے بھی ٹابت ہو گیا کہ اس حدیث کا تعلق تنجد سے ہے نہ کہ نماز تراوی سے

- (2) اگرام المونین حضرت عاکشه صدیقه رضی الله عنه نزدیک ترادی آنه ورکعت بوتی تو جیل القدر صحابه کرام کم باجهاعت نماز تراوی جیس رکعت اوا کرنے پرام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضائلونها ان گوروگ دیتی مگراییا ہرگز ثابت نہیں ہے۔
- (۸) اس مدیث میں تین وتر کا ذکر ہے وہائی ایک وتر کے قائل ہیں ادرا گر بھی تین وتر پر بھی تین وتر پر بھیں گے تی مدیث تو خودان کے تخالف ثابت ہوگئے۔
- (9) حضرت شاہ عبداعزیز محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو تہجد پر
  معمول کیا ہے۔
  معمول کیا ہے۔
  مولوی عبدالحی لکھنوی نے بھی بہی کہا۔
  (فآذی عزیزی ص ۱۲۸۹)
  مام قسطلانی بھی اس حدیث کا تعلق تہجد سے بتلا تے ہیں (ارشادالساری ص ۲۲۲ج۳)
  دیگر آئمہ سے اس کا ثبوت موجود ہے خوف طوالت کی وجہ سے اس پراکتفا کیا ہے۔
  دیگر آئمہ سے اس کا ثبوت موجود ہے خوف طوالت کی وجہ سے اس پراکتفا کیا ہے۔
- (۱۰) وہابیہ کے اکابراین تیمیہ قاضی شوکانی نواب صدیق حسن بھو پالی مولوی نورائحسن بھو پالی مولوی نورائحسن بھو پالی مولی وحید الزمال حیدر آبادی تو تعداد رکعت تراوی کو معین مانے ہی تہیں ہیں آگر صدیث ندکور ہے آٹھ تراوی کا ثبوت نکلیا تو وہائی اکابر آٹھ تراوی اس حدیث سے ضرور ثابت کرتے مگر ایسا ہر گرنہیں ہے۔ ثابت ہو گیا ، کہ اس حدیث کا تعلق یقیناً نماز تہجد سے فابت کرنے کر ایسا ہر گرنہیں ہے۔ ثابت ہو گیا ، کہ اس حدیث کا تعلق نماز تہجد سے لکھا ہے۔ ہو کی اس حدیث کا تعلق نماز تہجد سے لکھا ہے۔ ہونہ کہ نماز تراوی کے ساتھ شاولی اللہ نے بھی اس حدیث کا تعلق نماز تہجد سے لکھا ہے۔ (جہداللہ اللہ میں اس حدیث کا تعلق نماز تہد اللہ اللہ میں اس حدیث کا تعلق نماز تہد سے تکھا ہے۔ (جہداللہ اللہ میں اس حدیث کا تعلق نماز تہد میں دوروں کی کے ساتھ شاولی اللہ نے بھی اس حدیث کا تعلق نماز تہد ہوں کا بھی دوروں کی کے ساتھ شاولی اللہ نے بھی اس حدیث کا تعلق نماز تہد ہوں کا بھی دوروں کی کا تعلق نماز تہد ہوں کی کا تعلق کی دوروں کی دوروں کی کو دوروں کی دوروں کی

#### المال المال

أيك دلائل حاضر خدمت بيں۔

- (۱) ال صدیث سے آئمدار بعد میں سے کی نے استدلال ندکیا کدائ سے مراد آٹھ تراوت کی بیں وگرنہ کوئی نہ کوئی تو ان میں آٹھ تراوت کا قائل ہوتا امام ترفدی کا اسلوب یہ ہے کہ ہرمسکہ میں اقوال آئم نقل فرماتے ہیں گررکعات تراوت کی ہیں متعدد اقوال نقل کیے گر آٹھ تراوت کا قول کی امام محدث فتہ یہ کانقل نہ کیا۔
- (۲) آئمہ کد ثین امام سلم امام ترفدی امام نسائی امام ابوداؤدامام مالک امام ابن خزیجہ امام عبد الرزاق امام ابی عواند وغیر نے اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو درج کیا مگر قیام الیل تبجد کے باب میں درج کیا ثابت ہوا کہ ان تمام کے تمام محدثین کے نزدیک اس حدیث میں تبجد کا ذکر ہے۔
- (۳) امام بخاری اما محد نے اگر چہ اسے قیام رمضان کے باپ میں درج کیا گراس میں صرف وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سارا سال تہجد پڑھی جاتی ہے اس طرح ماہ رمضان المبارک میں بھی پڑھی جاتی ہے جوان محدثین کامقصود تر اور کے بتلانا ہے اس کے فرمہ یہ فرض ہے کہ وہ اس کی دلیل بیان کرے اور پھر وہا ہیں کے نزویک تقلید ویسے ہی شرک ہے تواب امام بخاری وغیرہ کی تقلید کیسے جائز ہوگئی۔
- (س) اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ رمضان اور غیر رمضان کی نماز گیارہ رکعت تھی حالانکہ تر اوس حسرف رمضان میں ہوتی ہے جبکہ تبجد ساراسیال ہوتی ہے۔
- (۵) تراوح میں بردورکعت کے بعد سلام بھیراجا تا ہے یعنی تراوح وودوکر کے پڑھی جاتی ہیں جائے ہیں ہردورکعت کے بعد سلام بھیراجا تا ہے یعنی تراوح وودوہ ابید کے جاتی ہیں۔ خالف ثابت ہوگئی،اس لیے کہ یہ بھی تراوح صرف دودوکر کے پڑھتے ہیں۔
- (٢) ال حديث من بينماز تنها پڙھنے کاذکر ہے جبکہ تراوی تو باجماعت عموما پڑھی

دعوى بلادليل ہے ان كوتو جا ہے كہ بيدائ اصول برقائم رہتے ہوئے اسكا ثبوت مي صرح مرفوع اور انشاء مرفوع اور غير معارض حدیث سے بيش كریں مگر بيدان كے بس كى بات نہيں ہے اور انشاء العزيز قيامت كى شئ تك وہائى اليكى كوئى حديث پيش نہيں كر سكتے عقلاً اس طرح باطل ہے كرا يك نماز جس كو گيارہ مبينے تنجد كا نام ويا جائے اور بارھویں مبينے رمضان ميں تراوت كا ايك مبينے كے ليے بن جائے ؟

۔ پوری امت کے تمام محدثین کرام نے تہجد اورتر اور کے ابواب علیحدہ علیجدہ ابد است کے تمام محدثین کرام نے تہجد اورتر اور کے ابواب المبول انہوں انہوں نے بھی تہجد اور تر اور کے کے ابواب الگ الگ بائد ہے ہیں گویا سے محدثین اور فقہاء کا اجماعی مسئلہ ہے کہ سید د تو ل نمازیں علیحدہ علی ۔

گویا با جماعت تر اوت کپڑھتے اور تبجہ میں حدہ گھر میں پڑھتے حضرت امام مالک اور حضرت ابولی جسٹرت ابولی کے حضرت ابولی کا در حضرت ابولی کا درت ہے جس ایسا ہی منقول ہے۔ (الدخل ۱۹۹۳ ۲۹)

۵ امام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ ہے بھی تر اوت کی و تبجد کا علیحہ و پلے حدہ پڑھنا صورت بالا کی طرح پڑھنا شاہت ہے امام ابن حجر نے نقل کیا۔ (حدی السادی س ۲۵۳ ۲۳)

تاریخ بغداد میں بھی اس طرح نہ کور ہے اور پھر و ہا بید کے جمتہ دوحید الز ماں حیدر

( T2 1111 (72) 1111 (5,555.c.)

(۱۱) اور پھر جھوٹ بددیا تی کے بل ہوتے پر وہاتی امام بخاری کا بیموقف بتلاتے ہیں کہ تبجد اور تر اوت کی ایک ہے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے حالانکہ ان وہا بیوں کی عقل ماری گئی ہے ۔ اس لیے کہ او م بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بید موقف سوائے جھوٹ اور بدیا تی کے کہ اور پھر یہ ظاہر ہے کہ اوام بخاری اوام شافعی کے مقلد ہتے (طبقات بدیا تی کے بچھ نہیں ہے اور پھر یہ ظاہر ہے کہ اوام بخاری اوام شافعی کے مقلد ہتے (طبقات الشانعید الکبری سی ۱۹۷۲ ہ با خود وہا ہیں کے مجدد تو ابھد بی حسن بھو پالی نے بھی اوام بخاری کا شافعی تو شافعی ہوں تو اوام شافعی تو شافعی ہوں تو اوام شافعی تو بیس تر اور کے کے قائل ہونا ضرور ہے۔

(۱۲) تمام محدثین اس کوامام مالک کی سند ہے لائے ہیں ، لک نے بھی بھی اس سے تراوی کا استدلال نہیں کیا۔

(۱۳) و بہیے کی مابن قیم نے حدیث کو ندکور کو تعلق تبجد سے بتلایا ہے۔ (دوالدور ۱۳۸۹)

(۱۴) ام المونین حضرت عائشه صدیقه رض الله عنها عن حضور می الله عنها و تیره داند کی نماز تیره داد) دکست بھی مروی ہے۔ دکست بھی مروی ہے۔

وہابیہ کے ابن تیمیہ نے مجھی تعلیم کیا ہے۔ (نقل ی این تیمیم ۱۵۱۵) مودی عبدالرحمٰن مبار کیوری نے بھی تعلیم کیا (تحفۃ اللحوذی صسمے ۲) اب وہابیہ بتلا کیں یہ تراوت کے یا تبجد۔

تراوح اور تبجد کوایک کہناغلط ہے

جب غیرمقلدین و ہابیا پنامواقف ٹابت کرنے سے عاجز ہوجائے ہیں تو بیشور مجانا شروع کردیے ہیں کرتر اوت کا اور تہدایک ہی ہے اس پر ہماری درج ذیل معروضات پر غور فرمائے۔

وہابیہ کا بید دعویٰ عقلاً نقلاً دونوں طرح سے باطل ومردود ہے اس لیے کہ ان کا بیہ

جلیل القدر آئمہ محدثین مفسرین اور آئم کنفت یہی قرماتے ہیں۔ قباوی علائے حدیث ہم القدر آئمہ محدثین مفسرین اور آئم کنفت یہی قرماتے ہیں۔ قباوی علائے حدیث ہم اللہ مام رازی کے حوالے ہے یہی نقل کیا گیا۔ (فقاوی علائے میں شیخ سلیمان الجمل کی (فتوحات الہیم مام ۲۳۷ج۲) کے حوالہ ہے لیس لکھا ہے (فقاوی علائے حدیث مام ۲۳۵ج۲) ان آئم تقسیر بھی یہی تحریر کیا ہے۔

(تغییرابن جریص ۹۹ ج۵رد تر المعانی ۱۳۸ ج۵ آغییر مظهری س ۵ ج۵) بخاری شریف ابو داؤ وشریف وغیره میں حضور سید عالم منی الله بی آنیم کا تبجد کے لیے اٹھنا سرغ کی افذان کے وقت مرقوم ہے۔

پھر حضرت ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ دینی فیہ اور حضرت ابن عباس وغیرہ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جعین فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم منی آئی آئی سوکر المحضے کے بعد تبجد پڑھتے ہتے۔

المحضے کے بعد تبجد پڑھتے ہتے۔

الہ تبجد کی مشروعیت قرآن مجید سے اور تراوت کی کی مشروعیت حدیث مبار کہ سے ٹابت ہوئی کہ تراوت کا ور تبجدالگ ٹابت ہوئی کہ تراوت کا ور تبجدالگ کا بیت ہوئی کہ تراوت کا ور تبجدالگ کا کہ نازیں ہیں اورام مومنین حضرت عاکشہ صدیقہ دین گئی کے حدیث کا تعلق تبجد سے بے نہ کہ تراوت کے سے بے نہ کہ تر اوت کی سے بے نہ کہ تو ترب کے بیت کہ تو ترب کے بیت کہ تر اوت کی سے بے نہ کہ تر اوت کی سے بے نہ کہ تر اوت کی سے بے نہ کہ تو ترب کے بیت کہ تر اوت کی سے بیت کہ تر اوت کی سے بے نہ کہ تو ترب کے تر اوت کی سے بے نہ کہ تر اوت کی سے بیت کہ تر اوت کی سے بیت کہ تر اوت کی سے بیت کہ تو تر اوت کی سے بیت کہ تر اوت کی سے بیت کر اوت کی سے بیت کر اوت کے بیت کی تر اور کی سے بیت کر اور کر اور کی سے بیت کر اور کر اور کی سے بیت کر اور کر کر کر اور کر کر اور کر کر کر کر کر کر اور کر کر اور کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

### وہابیہ کے دلائل کے منہ تو ڑجوابات

بحدہ تعالی ہم نے بیس تراوت کے دلائل اعادیث مبار کداور آثار صحابہ کرام آئمہ مجت کے دلائل اعادیث مبار کداور آثار صحابہ کرام آئمہ مجت کے داسط مجت کے داسط دہا ہے کہ اور آخر بیس اتحام جحت کے داسط دہا ہیں کہ اور است اختیار کے احتاف اہل سنت و جماعت بر میلوی کا موقف ثابت کر دیا ہے اب ہم اختصار کے ساتھ دہا ہیں گے آٹھ رکعت کے دیائل اوران کے مند تو ثر جوابات پیش کریں گے مولی تعالی اپ عبیب منی اللہ ہے اللہ جالیا ہے قبول فرمائے۔ (آبین)

المال 74 المال كالاسبك المال ا

آبادی نے بھی یو بنی نقل کیا ہے۔

وہابیہ کے مولوی عبدالسلام مبار کیوری نے بھی یہی نقل کیا ہے مولوی عبدالستار

نے بھی نقل کیا ہے۔

(بیرت ابنادی ۲۰۸۵ کے ملتان بقرۃ الباری ۱۳۰۵)

ال خود وہابیہ کے شخ الکل مولوی ٹزیر حسین وہلوی بھی تراوت کے بعد شبح تہجد بھی پڑھتے تھے۔

(الحیات بعدالحات ۲۰۸۳ طبع سانگلیل)

المیات تھے۔

وہابیہ کے شخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری بھی تراوت کا اور تہجد کو الگ الگ سجھتے ہیں انہوں نے اس پرکافی بحث کی ہے اسلیے کہ مولوی عبداللہ چکڑ الوں نے تراوت کو کو کروہ قرار انہوں نے اس پرکافی بحث کی ہے اسلیے کہ مولوی عبداللہ چکڑ الوں نے تراوت کو کو کروہ قرار

ہے دیکھئے(الل حدیث کا ذہب میں ۱۸ طبخ کرائی) امرتسری ہے سوال ہوا کہ جو شخص رمضان المبارک میں عشاء کے وقت ٹماز تراوح کر ٹھ لے اور پھر وہ آخر رات میں تہجد پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ اس کے جواب میں امرتسری صاحب لکھتے ہیں کہ

دے دیا اور دعویٰ کیا تر او تک اور تبجد ایک ہے تو مولوی شااللہ امرتسری نے اس کا تفصیلی رد کیا

پڑھسکتا ہے کہ تبجد کا وقت صبح سے پہلے کا ہے اول شب میں تبجیر نہیں ہوتی۔ (فادی ٹائیس اسلامی این فائیس اسلامی این فادی علائے مدیث ساسلامی)

۸۔ اگر تبجد اور تراوع ایک ہے تو خود و ہا بیہ غیر مقلدین آٹھ رکعت ہی کومسنون کہہ کر اے بی کیوں پڑھتے ہیں چار چھے اور دس رکعت تبجد بھی تو حضور سید عالم سن اللہ اللہ اللہ اللہ اسے بی کیوں پڑھتے ہیں چار مضان شریف میں بھی بھی انہیں اوا کیوں نہیں کرتے۔
 ۴۔ تراوت کا اول شب میں پڑھی جاتی ہے اور تبجد اخیر شب میں۔

\*ا۔ تراوت کسونے سے قبل نمازعشاء کے بعد ہوتی ہے اور تبجد سوکرا شخنے کے بعد ہوتی ہے خود وہا ہیے کے وحید الزمال لکھتے ہیں کہ تبجد نیند کے بعد ہوتی۔ (زل الا برارس ١٣٦ج)

ىمىلى كىل. چېلى دىيل:

غیر مقلدین و ہابیہ ابن تزیمہ وغیرہ کتب سے حضرت جابر سے منسوب ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور من اللے ہوئے آٹھ رکھت تر اور کا ماہ رمضان ہیں پڑھا کیں ملخصا اور ایک روایت حضرت الی بن کعب رض لائے سے مردی ہے وہابیہ نے اس موضوع پر جس قدر کت کھی ہیں تقریباً سب ہیں بہی درئ کیا ہے مثلاً حکیم صادق سیا لکوئی نے صلوا ہ الرسول میں مولوی عبداللہ رو پڑی نے اہل حدیث کے امتیازی مسائل وغیرہ کتب یہ روایات ہیں ایک ابن خزیمہ ہیں دوسری قیام المیل ہیں۔

الجواب بعون الوهاب:

(۱) جس روایت پر بکلیه تمام امت مسلمه کی اکثریت کاعمل نه بهووه بظاہر بااعتبار سند اگرچیتی بمووہ حقیقت میں غیر سیح ہوتی ہے محدثین کی اصطلاح میں اسے معلل اور معلول كتي بي جس كى ب شار مثاليل كتب حديث اوركتب اصول حديث بين موجود بين اصول حدیث ہے تھوڑی واقفیت رکھنے والابھی اس کو بخو بی جانتا ہے بلکہ اس اصول کو دہا ہیہ کے اکابرنے بھی تعلیم کیا ہے ،مثلا و ہابیہ کے امام ابن حزم اور ان کے مجدونو اب صدیق حسن بھو یالی نے ان روایات جن میں معو ذیمین (سورۃ خلق اورسوۃ الناس) کے قر آن ہونے سے انكاركو حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند منسوب كميا كميا بي بي كوموضوع اورمن گھڑت قرار دیاہے طلائکدان میں سے بعض روایات سیح بخاری وغیرہ دوسری کتب حدیث میں موجود ہیں اس موضوع اور من گھڑت قرارد ہے کی بنیادی وجدیہ ہے کہ بیروایات خبروا حديين اورقرات امام عاصم كوفي بروايت امام حفص جس كاسلسله خودحصرت ابن مسعود رضائني تک پہنچتا ہے بورے جہاں میں پڑھی جاتی ہے متواتر ہے اس میں معوذ تین موجوہے معوذ تین کے اٹکار کی روایات خبر واحد ہیں اور اس تو اتر کے خل ف ہیں اگر ان

المنافع المال 77 المال المنافعة

روایات کو مان لیا ج ئے تو تو اتر کا افکار ہوگا جو کفر ہے حضرت قاضی شاء اللہ پانی پی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی اصول بیان کیا ہے کہ آئمہ اربحہ اور ان کے اصحاب کا کسی حدیث پر بالکلیم میں شہری سے کہ وہ حدیث منسوخ ہے یا موول ہے۔ (تغیر مظہری سے کہ وہ حدیث منسوخ ہے یا موول ہے۔ (تغیر مظہری سے کہ اس کہ کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ مان اللہ اللہ جب صلواۃ قیام اللیل اوا فرماتے تو تکبیر تحریمہ بی ایک حدیث ہے کہ وسول اللہ تمن مرتبہ کہتے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر تناہ کے بعد لا الہ اللہ اللہ اللہ تمن مرتبہ کہتے پھر اللہ اکبر تناہ کہ تین بار کہ ترتبہ کہتے پھر اللہ اکبر متعلق بالکل واضح کلھا ہے اللہ مان میں کہیں نہیں سنا گیا کہ کہ بیت حدیث اس حدیث کے متعلق بالکل واضح کلھا ہے ماضی وحال میں کہیں نہیں سنا گیا کہ کہ بیت حدیث اس طرح کہیں بھی اہل علم کا معمول ہے ہواور مانسی وحال میں کہیں نہیں سنا گیا کہ کہ بیت حدیث اس طرح کہیں بھی اہل علم کا معمول ہے ہواور مناہ کی بیاری معلومات کے مطابق کسی عالم سے الیا منقول ہے کہ ثناء سے پہلے تین مرتبہ تکبیر شرح یہ کہی ہو۔ (صحیح این ٹربح میں ہوں۔ (صحیح این ٹربح میں ہوں۔)

اختصار مانع ہے وگرنہ بے شار دلائل نقل کردیتا ہبر حال ہما رامد عا ثابت ہو چکا ہے۔

(۲) بیردوایت کشراحادیث سیحدے متعارض ہونے کی وجہ ہے مساقط الاعتبار ہے اور ان میں سے بعض احادیث سی اور حاصل ستہ بخاری مسلم ترقدی نسائی ابوداود ابن عامہ وغیرہ کتب میں بعض موجود ہیں ان میں واضح لکھا ہے کہ حضور سید عالم متی اللہ اللہ التحقیم رات باجماعت ٹماز تراوت کا دافر مائی۔

اس حدیت ابن خزیمه بیس ایک رات تر اوج با جماعت پڑھنے کا ذکر ہے یا ندکور محدیث تر اوج کے با بدکور محدیث تر اوج ہے متعلق نہیں ہے۔ اور پھر ہم جیران بیں کہ جب بھی کسی مسئلہ پران وہا ہیں ہے۔ گفتگو ہوتو ہم سے تو بیلوگ بخاری مسلم یا کم از کم صحاح ستہ کا حوالہ ما تنگتے ہیں خود آٹھ رکھت بزعم خود تر اوج کو صحاح ستہ ہے گابت نہ کر سکے چہجا تیکہ بخاری مسلم سے بیٹا بت کرسے چہجا تیکہ بخاری مسلم سے بیٹا بت کرسے جہجا تیکہ بخاری مسلم سے بیٹا بت کرسے جہا تیکہ بخاری مسلم سے بیٹا بت کرسے آس کو کہتے ہیں۔

لیکراال رادی ہے بیان کرنے لگتا ہے (تہذیب البندیب سے الاواحد اعسال نے کہا کہ میں فصلک کو میہ کہتے ہوئے سٹا کہ محمد بن حمید کے پاس گیا تو میں نے اسے متنوں (احادیث کے متن) پراپی طرف سے سندیں (اساد) چھوڑ تے ہوئے دیکھا۔

(ميزان الاعتدال ٤٠٠٥ ج٣)

صالح بن محدثے کہا کہ میں تے محمد بن حمید سے بڑھ کر القد تعالی پر جرات کرئے والا کوئی نہیں دیکھا بہلوگوں کی احادیث لے کر ان کو بلیث دیتا تھا۔ (تہذیب المتہذیت میں ۱۲۷ جہ تذکر قالحفاظ میں ۳۹۳ ج کاب المجر وطین جا ٹیم ۳۰ میں ۲۰ میزان اوراعتدال میں ۳۰ جسا کمال فی اسحار الرجال سسسس ابوز رعداور این رواہ نے اسے جھوٹا کہا ہے کہ وہ جھوٹ بولٹا تھا۔

(بيزان الاعتدال ص٠٥٠ تاب المجر ومين ص٥ ١٠٠ تا كمال في اساءالرجال ص ٢٠٠٥ تزميدالشريعة ص١٠١٥)

امام فصلک نے کہا، کہ گربن حمید کی پیچاس بزارا حادیث میرے پاس موجو ہیں،
کہ میں ان میں سے ایک حرف بھی بیان نہیں کرتا۔ ( میزان الاعتدال ص۵۳۰ ناس کاب انجر وجین حاشیص ۳۰۳ نام ابن مبارک نے ضعیف کہا (میزان الاعتدال ص۵۳۰ نصص)۔

ا یک را وی بعقوب قتی

ان دونوں روایات کا ایک رادی یعقوب تی ہے امام دار قطنی نے یعقوب تی کے متعلق کہا کہ یہ تو کڑیں ہے۔

(تہذیب التھذیب ص ۳۹۱ ج ۱۱، میزان الاحتدال ص ۳۵۲ ج ۴ تہذیب الکمال ص ۳۳۳ ج ۲۳۳ میران الاحتدال ص ۳۳۳ ج ۲۳۳ میران الاحتدال میں محقق عبدالغفار بغدادی نے امام دار قطنی سے اس کی تصنیف نقل کی ہے (حاشیہ طبقات کے الحد نہیں جلد ۲۳ میں اا، امام این جوزی نے اس کو الفعہ والمتدفین میں دری ہے۔

المال المال

(ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور)

(۳) اگر بیر حدیث سیح ہوتی تو آئی اربعہ میں سے کوئی تو اس کے مطابق وہا بیوں کی طرح آٹھ درکعت تراوح کا قائل ہوتا مگر ایسا ہر گرنہیں جیسا کرآپ تفصیلا پڑھ چکے ہیں۔
(۴) بیر حدیث شخت ضعیف ہے اس کی ولیل بیر ہے الی این کعب والی روایت قیام اللیل میں اس کے ایک راوی محد بن حمید رازی ہیں جن کے تعلق امام بخاری فرماتے ہیں اللیل میں اس کے ایک راوی محد بن حمید رازی ہیں جن کے تعلق امام بخاری فرماتے ہیں فیدنظر: (میزان الاحتمال میں ۵۳ ع ستبذیب الجدیب میں ۱۳۹ ع ۵۳ تذکرہ الحفاظ میں ۱۹۹)

امام بخاری کے فیہ نظر کہنے کا مطلب وہائی اکابر سے ہی پوچھ لیجئے وہا ہید کے محدث عبداللہ روپڑی لیجئے وہا ہید کے محدث عبداللہ روپڑی لکھتے میں کہ جب امام بخاری راوی کے حق میں فیہ نظر کہددیں تواس حدیث سے استدلال پکڑا جاسکتا ہے نہ دوسری روایت کی شاہد ہو سکتی ہے۔ اور نہ و متابعت کا کام دیے سکتی ہے۔

وہابیہ کے محدث مولوی عبداللہ نحازی پورس لکھتے ہیں کدام ہخاری لفظ فیہ نظراور لفظ سکتوعت اس راوی کے حق ہیں استعال کرتے ہیں جومتر دک الحدیث ہوتا (ہے رکعات تراوی میں استعال کرتے ہیں جومتر دک الحدیث ہوتا (ہے رکعات تراوی میں ہیں استعال کرتے ہیں کہ محمد بن محید کذاب ہے میزان الاعتدال میں ہیں کہ میں ہم ہیں کہ میں کہ المجمد میں ہم ہیں کہ میں کہ وحسن حاشیص میران الاعتدال میں ہوتا ہے ہیں کہ محمد بن شیب نے کہا کہ محمد بن کثیر، جوز جانی کہتے ہیں کہ محمد بن کثیر، جوز جانی کہتے ہیں کہ محمد بن حمید روی المذہ بب اور غیر تقد ہے لیمنی فد بب کا گذہ اور شقہ نہیں (تہذیب البند یب میں کا اج ہ) ابن خراش نے کہا کہ ہمیں محمد بن حمید نے حدیث سائی خدا کی قسم وہ مجموث بولہ کرتا تھا میزان الاعتدال میں ہوگ ہی ہمیں محمد بن البند یب میں کا اج ہ اکمال فی اساء الرج ل میں الاحد یہ میں کہ دیتا ہے جوئی بھی نہ ہووہ بھرہ اور اٹل کوفہ کی احادیث بہت بی ضعیف ہے وہ ایک بات کہ دیتا ہے جوئی بھی نہ ہووہ بھرہ اور اٹل کوفہ کی احادیث بہت بہت بی ضعیف ہے وہ ایک بات کہ دیتا ہے جوئی بھی نہ ہووہ بھرہ اور اٹل کوفہ کی احادیث بہت بہت بی ضعیف ہے وہ ایک بات کہ دیتا ہے جوئی بھی نہ ہووہ بھرہ اور اٹل کوفہ کی احادیث

الاستال 81 ١١١١ (الالبانات)

فرہاتے ہیں کہ امام الجرح والتعدیل امام یجی بن معین نے فرمایا کہ عیسیٰ بن جارہ یک احادیث قوی نہیں ہیں۔ (تہذیب الکمال،۵۸۹،ج:۲۲، تبذیب المجذیب میں۔۸۶،ج۸)

### محدث عباس الدوري كي خقيق:

قال عباس الدوري عن يحيي بن معين عنده مناكيو

محدث عباس الدوري فرمات بين كدامام يكي بن معين نے فرمايا كيسى بن جاربيك پاسمكرروايات موتى بين - (جندب الكمال من ١٩٨٥، ١٩٨٥، تا ١٩٨٨، ١٩٨٨)

## محدث ابوعبيدالا جرى كي تحقيق

وقال ابو عبيد الاجرى عن ابي داؤد منكر الحديث

محدث ابوعبید الاجری فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے عیسیٰ بن جاریہ کومنکر الحدیث قرار دیا ہے۔ (تہذیب الکمال عمر ۵۸۹، چ۲۲، تہذیب استہذیب جس ۲۲۰، تن ۵۸

محدث عبدالقدوس بن محمه نذير ي تحقيق

محدث عبدالقدوس بن محمد نذير جمع البحرين كي تخريخ عن عيسى بن جاريد كے متعلق لکھتے ہیں كہ

ضعقه ابن معين وقال ابو داؤد منكر الحديث

ا ہام ابن معین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور امام ابوداؤ دئے قرمایا ہے کے کیسٹی 'بن چاریہ مشکر الحدیث ہے۔ (عاشیۃ میں جمع البحرین میں: ٣٣٠٣)

### امام ابن جرعسقلانی کی تحقیق:

امام ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں کہ

عيسى بن جاريه يا لجيم الانصارى المدنى فيه لين من الرابعة عيلين

الماليك المالي

اس کی ایک روایت کے متعلق وہابیہ کے معمود ح ابن کثیر نے لکھا کہ اس کی سند سخت ضعیف ہے میر حدیث مشکر اور لیعقوب فمی شیعہ ہے ایسے مسائل بیں اس کا تفر دقبول نہیں۔ (البدایدوالنحایی 200ق م)

يعقوب فتى پرمحدثين كرام كى مزيدجرح

امام دارقطنی نے کہا کہ یعقوب قمی لیس بالقوی قوی مہیں ہے۔

(تهذیب الکمال عن: ۳۴۷ ج ۲۳۸۲ کاطع بیروت)

محقق عبدالغفار بغدادى فياس يعقوب في كمتعلق لكهابكه:

ان الدار قطني ذكره بالتضعيف

بے شک امام دار قطنی نے اسے ضعفاء (ضعیف داویوں) میں شار کیا ہے۔

(صشيطبقات ألمحد عين على الماح المع عيروت)

محدث ابن جوزی نے اسے کتاب الضعفاء والمحر وکین میں ذکر کیا ہے مام ابن تجرعسقلانی نے بعقوب فتی کے متعلق لکھا ہے کہ

صدوق بهمم تقريب التبذيب بص١٨ ٢ ١٨ طبع لا بور

عیسلی بن جاریه پرمحدثین کرام کی جرح

ان دونوں روایات کے ایک راوی عیسی بن جاریہ نے اس پر محدثین کرام نے سخت جرح کی ہے۔

امام ابوبكر بن البي خشيمه كي تحقيق

المام جمال الدين الى الحجاج بوسف المزى لكصة بين كرز

قال ابوبكرين الى خيتمة عن يحي بن معين ليس حديثه بذاك امام ابوبكرين الى خشيمه

امام ساجی اورامام عقیلی کی محقیق

امام ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں کہ

قلت ذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء

میں کہتا ہوں کہ امام ساتی اور امام عقبل نے اسے (عیسی بن جاریہ) کوضعیف روابوں میں شارکیاہے۔ (تہذیب البندیب معان ۸)

محدث محمد بن عيسىٰ كي تحقيق الماعقل لكھتے ہيں كہ

حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس قال سمعت يحيى قال عبسى بن جاريه روى عن يعقوب القمى حديثه ليس بذاك وموضع آخر عيسى بن جاريه عنده مناكير.

ہم سے محدث محمد بن عیسیٰ نے بیان کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم سے محدث عباس الدوری نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ بیس نے بیان الدوری نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ بیس نے بیٹی بین معین سے سناوہ فرماتے ہیں کہ بیس بین روسری کہ بیس بین روسری جگہ فرماتے ہیں کہ اصادیث قو کی نہیں ہیں روسری جگہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس مشکر روایات ہوتی ہیں۔ (اضعفاء الکیلیعقیں ص ۱۲۸۳، ج س)

محدث امام ابن جوزی کی تحقیق امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ:

عیسیٰ بن جاریہ یروی عدہ یعقوب القمی قال یحییٰ عندہ احادیث مناکیر وقال النسائی متروک الحدیث عیلیٰ بن جاریواس سے ایتھوب فئی روایت کرتا ہے ادام کی بن معین نے فرمایا المال 82 المال الم

( تقريب التهذيب ص ١٧٠)

جاربية كل ضعف ہے۔

محدث محمد بن احمد بن حماد کی تحقیق

امام ابن عدى لكھتے ہيں كه

حدثنا محمد بن احمد بن حماد ثنا عباس عن بحيى قال عيسى بن جاريه يروى عنه يعوب القمى لا اعلم روى عنه وحديثه ليس بذاك بميل محدث عباس الدورى في امام يكى بن بميل محدث عباس الدورى في امام يكى بن معين سيروايت كياب كرآ پيش بين ماريه يعقوب في اس سيروايت كرآ با معين سيروايت كياب كرآ پيش بين جاريه يعقوب في اس سيروايت كرآ بيس بين با ماريك احاديث قوى نبيس بين ميادريس اس كي روايت كعلاوه نبيس جانبا عين بن جاريك احاديث قوى نبيس بين ميادريس اس كي روايت كعلاوه نبيس جانبا كياب الكامل في ضعفاء الرجال لذين عدى مي ١٢٨ ج ١٥٠٠)

امام نسائی کی تحقیق

امام ابن عدى لكست بيل كه:

وقال النسائي عيسي بن جاريه يروى عنه يعقوب القمي منكر الحديث .

امام نسائی نے فرمایا ، کہ جیسیٰ بن جارہیہ، یعقوب فتی اس سے روایت کرتا ہے۔ عیسی منکر الحدیث ہے۔ (الکال فی ضعفاء الرجال بس ۲۲۸،ج. ۵)

امام ابن عدى كي شخقيق

امام ابن عدى عيلى بن جاريدكى روايات كم تعلق لكصة بين كه كلها غيو محفوظة اس كى تمام روايات غير محفوظ بين \_ (تهذيب النبذيب ٢٠٥٣ج ٨،١ الكال في الضعفاء ١٩٣٩ج ٥) ما تواليك شريات (85 **- 1111 (85 - 1111 (15** و كرما تواليك شري

روایات ہوتی ہیں۔امام ابوداؤ دیے فرمایا کہ بیشکرالحدیث ہے۔ (التھۃ اللطیفہ ہیں۔۳۶۹،جسطیع بیروت)

امام عبدالرحمٰن بن ابی حاتم رازی کی تحقیق امام عبدالرحمٰن بن ابی حاتم رازی لکھتے ہیں کہ:

سمعت ابى يقول ذلك نا عبد الرحمن نا ابو بكر بن ابى خيشمه فيما كتب الى قال سمعت يحيى بن معين يقول ليس حديث عيسى بن جاريه بذالك لا اعلم احداروى عنه غير يعقوب القمى:

د امام يكى بن محن فرمايا كيسى بن جاريك عديث قوى تبين به

( كتاب الجرح والتعديل ص: ١٤٧٢، ٢٥)

امام الجرح والتعديل امام يحيّى بن معين كي تحقيق امام ابن جرعسقلاني لكهت بين كه:

عن ابن معين عنده مناكير

امام یجیٰ بن معین فرماتے بین کہ (عینی بن جاریہ) اس کے پاس منکر روایات ہوتی بیل ۔۔ (تہذیب انہذیب من :۷۰، ج۸)

قار کین کرام اہم نے جلیل القدر محدثین کی عیسی بن جاریہ پر جرح کتب معتبرہ سے نقل کر دی ہیا ہذا موبویز بیر علی زئی کے بقول جمہور کے مقابلہ میں خود ان وہابیوں بیافضوص مولوی زبیر علی زئی وہابی اور مولوی داؤوار شد وہابی وغیرہ کا اس کی توثیق نقل کرنا باطن ومردود تھراء اور بیروایت ضعیف اور نا قابل حجت ہے۔

نیز مام بیٹی گی تحسین ہے وہا ہیوں کا استدلال بھی باطلب ومردود ہے اس کئے کہ امام شیمی گی تحسین تو خود وہا ہیوں کے اکا برہے ہی محل نظر ہے۔ الا الله ١١١١ - الالكامال الله المالل الماللل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل الماللل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل الماللل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل الماللل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل الماللل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل الماللل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل الماللل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل المالل الماللل المالل المال

کماس کے پاس منکر حدیثیں ہوتی ہیں اور امام نسائی نے فرمایا کہ متروک الحدیث ہے بیٹن اس کی حدیث ترک کی جاتی ہے۔ (کتاب الفعظ ، والمتر وکین ہس ۲۲۸، ج: ۲۲مج کد کرمہ)

امام نسائی کی محقیق:

امام ٹسائی لکھتے ہیں کہ

عیسیٰ بن جاریہ یووی یعقوب القمی منکو عیسیٰ بن جاربیاس سے ایعقوب فتی روایت کرتا ہے مشرالحدیث ہے۔

(الضعفاء والمتر وكين ص. ١٢٤ الطبح بيروت)

امام ذہبی کی شخصیق:

امام ذہبی اس عینی بن جاربید کے متعلق لکھتے ہیں کہ: قبال السنسانی متوو کامام نسائی نے فرمایا کدبیمتر وک الحدیث ہے۔ ایک اور مقام پرامام ذہبی لکھتے ہیں کہ:

عیسیٰ بن جاریه شیخ یعقوب القمی قال النسائی متروک عیسیٰ بن جاریه شیخ یعقوب القمی قال النسائی متروک الحدیث عیسیٰ بن جاریه جوش ہے یعقوب فی کا امام نسائی نے فرمایا کہ متروک الحدیث - (دیوان الفعظ ءوالمتر دکین جم:۲۱۹، ۴۲۶ للدیمی)

امام سخاوی کی شخفیق:

امام خاوی نے ای عیلیٰ بن جاریہ کے متعلق کھاہے کہ

قال ابن معين ليس بـذاك عنده مناكير ..... قال ابو داؤد منكر

امام کی بن معین نے فرملیا کہ بیر (رادی عینی ) قوی نہیں ہے اس کے پاس منکر

خود و بابید کے مولوی عبدالمنان نور پوری کو بھی لکھنا پڑا کہ یا درہے کہ دسول اکرم سن اللہ دینم کی تماز تر اور کی تحدادر کعات کے اثبات کا مدار حضرت جابر رضی اللہ کی مید مدیث نہیں۔

(۲) بیروایات دونون صرف ایک بی سند سے مروی ہیں امام طبرانی نے فرمایا کہ اس سند کے سواحضرت جابر رہنی گٹھ سے الیم کوئی روایت نہیں ہے قابل غور بات میہ ہے کہ حضرت جابر پنجائش ہے عیسی بن جاریہ کے سواکوئی تا بعی روایت بیان نہیں کرتا اور پھراس کا کوئی متابع یا شاہد بھی موجوز نہیں ہے حصرت عمر رضی تند کے دور میں بیس تر اور مجمع محاب کرام کا جمع ہونا اور بیآ ٹھ رکعت والی روایت ہے کا کسی صحالی کومعلوم نہ ہونا حضرت جا بر رضیالتینہ کسی کواسی روایت کی خبر نه دینا بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیدوایت حضرت جابر منی الليئ سے غلط منسوب ہے صحابہ کرام اور تابعین کی کسی جماعت نے اس روایت برمواطبت فرمائی ؟ اورکسی مسجد میں اس روایت پرعمل کیا اس کی بھی نشاند ہی و ما بیوں کو کرنی جا ہے اب وہابیوں کو جائے کہ بینہ کہیں کہاس کوفلاں نے سیج کہار تقلید ہوجائے گی اور بیروہا ہیوں کے ندہب میں شرک ہے و ہابیوں کو جا ہے کہ اس حدیث کی تھیج یا تو اللہ تعالی سے ثابت کریں با رسول الله ملى اللهي الله عد كيونك آب ك دعوى ك مطابق الله في التهد دودي بين اوران میں چیزیں بھی دو ہی دی ہیں ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول منی اللہ اور کی تیسرا التها اورنه كونى تيسرى چيز-

### دوسرى دليل:

غیر مقلدین و بابید موطاله م مالک وغیر هکسب ہے حضرت عمر رضافتی کا حضرت الی ابن کعب رضافتی اور حضرت تمیم داری رضافتی کو تھم گیا ۔ ورکعت پیش کرتے ہیں۔ ا۔ اس روایت کے راوی محمد بن پوسٹ ہیں بیروایت بیان کرتے والے محمد بن وہابیوں کے امام قاضی شوکانی نے بھی امام این جرعسقلانی کے امام بیٹمی کے اوہام جمع کرنے کا ذکر کیا ہے۔ جمع کرنے کا ذکر کیا ہے۔

و ہاہیے کے محدث ارشا دالحق اثری نے بھی اس طرح لکھاہے۔

(توضيح الكام من ااسم ج:٧)

جب امام ہیٹمی کی تحسین تمہارے اکا برکے ہاں کل نظر ہے تو اس نے تمہار استدلا ل کرنا باطل ومردود تھرا۔

خود وہابیہ کے مولوی عبدالرؤف جو حکیم اشرف سندھو کا پوتا ہے نے پہلی روایت حدیث جابر جس میں حضور علیہ الصلواۃ واسلام کی نماز کا ذکر ہے کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کی سندعیسی بن جاریہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔
(القول المقول ص ۱۱۰)

دوسری حدیث جابرجس میں حضرت افی این کھب کا واقعہ مذکورہے کے متعلق اس مولوی عبدالروف نے لکھاہے کہ اس کی سند بھی عیسلی بن جاریہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ (القول المقبول ص ۱۱۰)

(۵) ابی ابن کعب کے واقعہ کا نماز تر اور کے سے کو کی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ تہجد کا واقعہ ہے جو کہ حضرت ابی ابن کعب کے گھر کا ہے ، نی رمضان کے الفاظ راوی کے مدرج ہیں حضرت ج ہر کی روایت منداحمہ میں ہے اس میں رمضان شریف کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

(مندامام احرص ١١١ج٥)

اور تقلیدان کے ذہب میں شرک ہے کھا صوح فی کتب الو ھابیہ ۵۔ پھراس روایت میں تین وتر کا ذکر ہے جو کہ ان کے ذہب کے خلاف ہے بیا کیک وتر کے قائل ہیں۔ یہ تو یہودیوں والی بات ہے کہ افتوا منون بیصض الکتاب وتکفر ون بیصلہ ایک وصاحبہ مان لیا آ دھا چھوڑ دیا۔

## وہابیوں کی دوغلیہ پالیسی

عموما وہابی لوگوں کو بیتا تر دیتے ہیں کہ ہم قرآن و صدیث کو مانے والے ہیں صدیث کے مانے والے ہیں صدیث کے اسے ہم کی بات نہیں مانے مگر جب ان کے سامنے قرآن و صدیث پیش کر اور بیا ہے ہم کی کی بات نہیں مانے مگر جب ان کے سامنے قرآن و صدیث پیش کر اور بیا ہے ہوات کے خلاف قرآن صدیث و کی کرتا ویلیں کرنا شروع کر دیں گے ہیں صدیث ضیف ہے اس کا بیم طلب ہے وہ مطلب وغیرہ اور پھر بیروکوی کرتے ہیں کہ جو کام حضور علیہ الصلو ہ والسلام نے نہیں کیا ہم ہر گزنہ کریں گے۔مگر اس دعوی کی حقیقت صرف ہم اینے موضوع کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے کھولنا چاہتے ہیں اس کے سوا ہزاروں مثالیں دی جاسکتی ہیں غور فر ہائے کہ ہزاروں مثالیں دی جاسکتی ہیں غور فر ہائے کہ

(۱) آج کل وہانی چاندرات ہے نماز تراوت کرتے ہیں حالانکہ سرور کا تنات مل اللی ہے اپنی ساری ظاہری حیات طیب میں ایک مرتبہ بھی چاندرات سے نماز تراوت کی جماعت شروع ندفر مائی

(۳) وہابی رمضان شریف نمازعشاء کے فورابعد ہمیشہ نماز تراوی اداکرتے ہیں حالانکہ بیصفور من اللہ اللہ کے مولوی عبدالقارد

المال المال

یوسف کے پانچ شاگر دیوں امام مالک یجی بن قطان عبدالعزیز بن گھرابین اسحاق، داوُد بن قسست کے پانچ شاگر دیوں امام مالک یجی بن قطان عبدالعزیز بن گھرابی نے ایس رکھت کا وقیس ان کی روایات باہم متارض ہیں کئی نے گیارہ رکعت کا قول کہا کئی نے ایس رکعت کا اور کئی نے تیرہ رکعت کا وغیرہ بعض میں نوں اور کئی نے تیرہ رکعت کا وغیرہ بعض میں نوں اللہ اللہ بھی بتا کہ کہ کون ساقول صحیح ہے اور کون سافلوا گرشر طیہ ہے کہ وہ را جج قول ہونا حدیث سے دکھلا کیں گے قیاس کر کے اپنے دعوی کے مطابق شیطان ند بنیں۔

اس مجمد بن یوسف کے شاگر دول کے اقوال میں تعداد رکعت گیارہ اکیس میں تطبیق ابن عبدالبر نے جودی ہے وہ وہا ہیہ کے محدث مبار کیوری نے نقل کی ہے ہوسکتا ہے پہلے ابن عبدالبر نے جودی ہے وہ وہا ہیہ کے محدث مبار کیوری نے نقل کی ہے ہوسکتا ہے پہلے گیارہ کا تھی ہو پھراکیس کا۔

(تخد اللوذی میں ہو کی کے اللہ کوری کے اللہ کا تکھی اللہ وہ کی میں ہو کی کے اللہ وہ کی کا تھی کی ہو کی کی کے اللہ کی کے اللہ کا تکھی کی ہو پھراکیس کا۔

المام زرقاني في مجمى إس مبطيق كو يستدكيا (زرقاني شرح موطاص ١٩٥٥ج أتحفه الاخير ١٩١٠)

اور بیموقف بھی وہا ہیں کے خلاف ہے اور احماف کے مواقف کے قریب ترہے۔

سا۔ حضرت ابی این کعب رضی لین کے دوسرے شاگرد برید بن حضیفہ کی شیخے سند سے

روایت فتح الباری وغیرہ کتب کے حوالہ ہے گزر چکی ہے، کہ ابی ابن کعب تراوت ہیں کے
قائل تھے، اور پھر برید بن حضیفہ کے تمام شاگر داس کو روایت کرتے ہیں۔ دوسری طرف
محکمہ بن یوسف کے شاگر دآپی میں متعارض اقوال پیش کرتے ہیں اس لیے جو روایت شیخ

سند سے منقول ہے اور اسے امت کے تلتی بالقول کا کا درجہ بھی حاصل ہے اس کو چھوڑ کر

ایک غیر معروف اور متعارض وشاؤر روایت برعمل کرنا کون ہی دائش مندی ہے۔ ان کو علم ہونا

چیاہے کہ صفطرب روایت سے دلیل نہیں بکڑی جاسکتی۔

۳- وہابیوں کو بیرتن ہرگز حاصل نہیں کہ وہ کسی محدث یا تھہیہ کا قول پیش کر کے دلیل دے اس سے استدام ترس نے کلھا ہے غیر نبی کے دے اس سے استدام ترس کے کامام تقلید ہے۔ داتی قول کو ماٹنے کانام تقلید ہے۔ 

(قاتی قول کو ماٹنے کانام تقلید ہے۔ 

\* (قات کانام تقلید ہے۔ 
\*\*

**4///-(** 91 **)** 

# ماخذومراجع كت

| •                    | _    |                   |      |
|----------------------|------|-------------------|------|
| ترجمه كنزالا يمان    | _٢   | قرآن مجيد         | _(   |
| تفسيرروح البياني     | اب   | الاحكام القرآن    | _9"  |
| تفسيرروح المعاني     | Ψ.   | تفيرفتو حات الهيه | _۵   |
| تفسيرابن كثير        | _^   | تفسير مظهري       | _4   |
| صحيح بخارى           | _1+  | تفسيرنعيمي        | _9   |
| جا <i>مع ز</i> ندی   | _11* | صحيحمسلم          | _11  |
| سنن ابوداؤ د         | _11" | سنن نسائی         | _11" |
| سنن ابن ماجه         | LIY  | سننن البوداود     | ۵۱پ  |
| تصحيح ابن حبان       | _1/\ | مقتكوة المصابح    | _14  |
| سنن دارمی            | _/*  | فيحجح ابن فزيمه   | _19  |
| مسندا بام احمد       | LTT  | سنن كبرى بيهني    | _11  |
| طبرانی شریف          | _*** | مندالفردوس        | _42  |
| مصنفء عبدالرزاق      | _24  | مصنف ابن البيشيبه | _10  |
| معرفنة السنن والآثار | LIM  | مخفرقيا ماكليل    | _12  |
| تلخيص الحبير         | _1"• | فتح البارى        | _19/ |
| عمدة القاري          |      | ارشا والسارى      | _11  |
| مجمع الزوائد         | _rr  | زرقافی شرحها طا   | ۳۳   |
| آ څارائسنن           | ٦٣٩  | كنز العمال        | _ra  |
|                      |      | 1                 |      |

حصاروی لکھتے ہیں، کہ نماز عشاء کے بعد تراوی جماعت کے ساتھ ہمیشہ اوا کرنا جیسا کہ عام طور پر مروج ہے نہ تعامل نبوی ہے ثابت ہے نہ تع مل خلفائے اربعہ ہے اس لیے میہ سنت <del>جا کر</del>ہے۔ (صحفيه الل حديث كراتي كم رمضان الميارك ١٣٩١ه)

(٣) وہانی سازا رمضان المبارک معجد میں تراوی یا جماعت ادا کرتے ہیں۔ حالاتکہ مرگزیدسنت نبوی سے ثابت نبیں ،خودو ہائی مولوی حصاروی نے لکھا ہے کہ مجدییں جماعت کے ساتھ عشاء کے بعد ہمیشہ نماز تراوح پڑھنا بدعت حسنہ سے سنت موکدہ نہیں ، بلكسنت نبوى تو كالوكياسنت خلفائ اربعه بهي نبيل. (محيفه الم مديث كراحي كيرمضان المبارك) (۵) وہانی نماز تراوی کا جماعت میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں حالانکہ بیمل ا حضور من المالية أس بركز البت نبيل ب\_

(٢) و بالى تراوت من قرآن مجيد ك أسخد ، و كي كرقرآن مجيد يراهة من ورق اردانی بھی کرتے ہیں رکوع کرتے وقت فیےر کھ دیتے ہیں بیمل بھی حضور منی اللہ اللہ اللہ اللہ برگز ثابت نہیں کیا حاسکتا۔

(2) دہانی نماز راوی کے بعد سوجاتے ہیں اور حضور سیدعالم منی اللہ اللہ رمضان المبارك بيس عبادت زياده كثرت سے كرتے تے اور اتول كو قيام كرتے تے وہا بيول كا اتراوی کے بعد سونا بھی سنت نبوی سے ثابت نہیں۔

(٨) وبالى رمضان المبارك كي آخرى راتول ش ايني بيو يول كوعبادت كيلي بيدارنبين كرتے حالانكدان كابير ل بھى سنت سے ثابت نبيل حضور سيدعالم منى اللہ اللہ مضان ا لمبارك كي آخري دين راتول مين اپني از واج مطهرات كوبھي بير أكرر كھتے تھے۔

وہالی آٹھ تراوت پرعموما چیلن بازی کرتے ہیں اس رسال واشتہار چھیاتے جن اليهاكرنا بھي يقيينا حضور سيدعالم مل الله الله سے جرگز تابت بيس ہے۔

| الالك (كالالكمال) | 93    | 1111 655                | م ( بين      |
|-------------------|-------|-------------------------|--------------|
| ردالحار           |       | در مختار                |              |
| فآوي عالمكيري     | _^+   | بداریشریف               |              |
| البدائع الصناكع   | LAP   | فآوى قاضى خان           |              |
| کیری              | _^^   | طحطا ويعلى مراقى الفلاح |              |
| الكفاية           | LAY   | فتخ القدريه             |              |
| بحرالرائق         | _^^   | byed                    |              |
| عدة الرعابي       | _9+   | شرخقابيه                | _A9          |
| مجموعة الفتاوي    | _97   | فتحفية الاخيار          |              |
| حاشيه بدابي       | _90"  | المغنى                  |              |
| مخضراكمزنى        | -94   | بداية كجنهد             |              |
| مدودعة الكبري     | _9/   | كتابالام                | _94          |
| حيات اعلى حضرت    | _[++  | مجدواسلام               | _99          |
| فآدى رضوبيه       | _1+1  | العروس المطار           | _[+ <u>[</u> |
| فآوى مصطفوبيه     | _(+)* | قآدي حامي               |              |
| فآوى اجمليه       | JI+4  | فآوى حزب الاحناف        | _1+0         |
| بهارشرليت         | ~I+A  | فناوئ فيض الرسول        | _1+4         |
| غنبيته الطابين    | _11+  | غنية الطالبين عربي      | -1-91        |
|                   | بر    | جامع السانيدواسنن ابن   | _01          |
|                   |       | باشيعيه                 | کتر          |
| امهاد             |       | فروع كانى               | JII          |

1111-(92)1111 ٣٤- المعجم الكبيرللطمراني ٣٨۔ كف الغمد ٣٩\_ ميزان الكبرئ ٣٠- نزمة الجالس روضة الواعظين ٢٢\_ الوقا ٣٣ موطاامام مح ١١٦ موطاامام مالك قاوي عزيزي مندعبذ بن حميد -MY ٧٧٠ افعة اللمعات ٣٨ ما شبت بالسنة ٢٩ تاريخ جرجان ٥٠ سيراعلام النبلاء اهر شرح المهدب ۵۲\_ التمهيد ۵۳ مندامام زید المرة المرة المحائ ٥٦\_ اتحاف السادة المتقين ٥٥ رقاة الفاتح ۵۷ كتابالات الالمام محد ٥٨ كتاب الآثارلامام ابولوسف ۵۹\_ الحاوى للفتاوى كتأب الاؤكار J4. ١٢\_ احيارالعلوم الدين ٦٢ جية اللدالبالغد ٣٠- طبقات الثانعية الكبرى ۲۴- شرح مسلم نودي ۲۵ المدخل ۲۲- حدى السارى ٢٤\_ ميزان الاعتدال ۲۸ تهذیب الجذیب ٢٩ - اكمال في اساء الرجال ٥٠ تيذيب الكمال اكمه تذكرة الحفاظ ۲۷-کتاب الجر وحین ٢٢- تزيرالثرية ۲۲- البداييوالنهايي 20\_ لسان العرب ٢٦\_ المفردات

المال ١٥٣ القول المقبول ۱۵۲ ابل مدیث کے امتیازی سائل ۵۵ا۔ تعدادر اول ۱۵۴ رکعات تراوح ١١٥٢ صحفه الل حديث كراجي كم رمضان١٣٩٢ ١٥٤ بغت روزه الاعضام لا بور ٨نومر٢٠٠٢ء ١٥٨ مفت روز والل حديث لا بورا مارچ ١٩٩٢ء ١٥٩ اخبارالل مديث امرتسر٢٦ جون ١٩٠٨ء ۱۲۱ رطریق محری ١٢٠ توضيح الكلام ١٦٣\_ المحلى بالآثار 741\_ 4152D ١٢٥ تهذيب الكمال ۱۶۳ الجوبراقي ١٧٤ مجمع البحرين ١٢٧\_ طبقات المحدثين ١٢٩ - الضعفاء والمتر وكين لابن جوزي און אל ויטענט + ١٤ - الضعفاء والمتر وكون للنسائي ا ١٥ - المغنى في الضعفاء ١٤٣ كتاب الجرح والسقديل اسار تخذ اللطيفة للسخاوي ١٥٥ - البنايشرح بدايه ١٤١٠ سنن كبرى للنسائي ٧١١ مشكل الآثار ١٤١ شرح سقرالسعادت ۱۷۸ نصب الراب 

المال (94) المال (94) المال ال ١١٨ يشرح نج البلاغه ابن حديد ١١٥ من يا يحضر والفقيه كتب ومابيي ١١٧\_ فآوي علمائے حديث فناوى ثنائيه \_114 ۱۱۸ فأوى الل حديث ١١٩\_ فآوي سلفيه ۱۲۰ فآوی این تیجیه الاار فآدى محرين عبدالوهاب نجدى ١٢٢ء منهاج السدية ۱۲۳ عون الباري ١٢١٦ مك الحسقام ١٢٥ - الحطه في ذكر الصحاح السنة ١٢٧ بداينة السائل ٢٢١\_ بدورالاهلة ۱۲۹\_ ابجدالعلوم ١٢٨\_ الانقادالرجي ۱۳۱ رسانکیهاول پوری ۱۳۱ رسانکیهاول ١٣٠ ترجمان وبإبيه ١٣٢ - الل حديث كالمديب ساسات نيل الأوطار ١٣٢- تحفية الأحوذي ١٣٥ - تاريخ الل عديث ١٣٦١ - الحيات بعدالمحات ١٣٧- رساله راور و (قلعوي) ۱۳۸ سیرت ثنائی اسم ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک ١٣٠- محايدالاسلام اسما\_ عرف الجادي ١٣٣٠ كنزالحقائق ١٣٢ ترجم موطالهام مالك אור לטועגון ۱۳۵ محقیق تراوت ١٣٧ ـ هدى النوى التيح يهار التروات كاكثرمن الف عام ١٣٨ - رساله راوي الانصاري ١٣٩ زادالمعاد ۱۵۰ سرت البخاري اها\_ صلوة الرسول

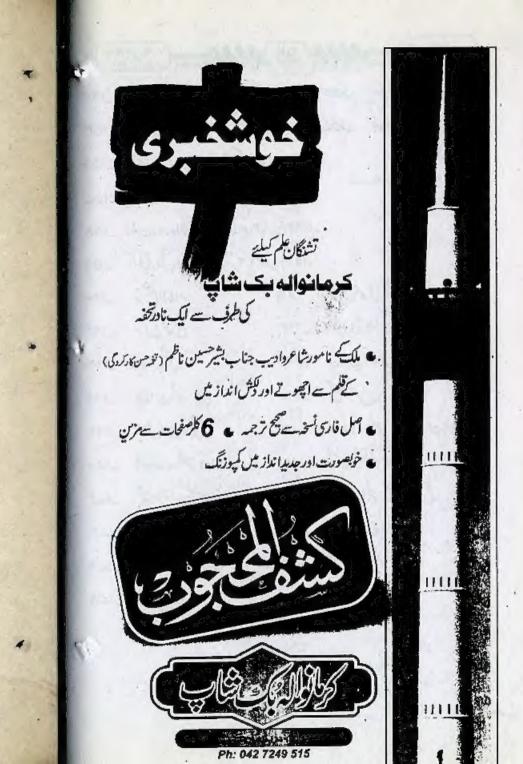





